مفت سلسله اشاعت محر الرسول الله عليسية قر آن ميں NOTE THE STATE OF النهيم جبه بي كوويانه كسي كوسل فد كسي كوملا م جيد كالي ها يور هر وكام وقال هر مصنف علامه ارشر القادري

جمعیت اشاعت المسینت پاکستان نورمبید کاغذی بازار کراچی

#### بشراللوالكردمن الكرجيم

اَلُحَمُدُ يِبِّهِ وَبِ الْعَلَمِينِ ٥ وَالصَّلُونَّ وَالسَّلَامُعَلَى سَبِيهِ الْمُعَلَى سَبِيهِ الْمُعَدَّى الْمُعْدَسِلِينَ ٥ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَحَذْ بِهِ اَحْجَمَعِيْنَ ٥ الْمُعْدَسِلِينَ ٥ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ وَحَذْ بِهِ اَحْجَمَعِيْنَ ٥

کوئی کھلاموا کافر اگررسول عربی صلی التّدعدیدوسلم کی عظمت وشان کامنکر ہوتھ برجیدال تعجب خیز امز ہیں ہسے کہ وہ بریگا نہ محق ہے کلمر اسلام سے ساختداس کارشند ہی کیاہے کروہ پغیر اسلام کا احترام سجالاتے گا۔

سین دفت کا سے بڑا ماتم تو بہے کہ ایک گردہ جواب کومسان می کہنا مسلم معافرہ کے ساتھ نہ ہی افتر الک کا بھی مدی ہے۔ گردل کا غیظا ورزبان کی جمارت بہت کہ محدور بی صلی اللہ علیہ وسلم مون ایک نامر برہیں۔ فعدا کی جناب بی ان کی حیثیت ایک بہتا میں مال سے نیادہ نہیں ہے۔ وہ ہماری طرح لیٹر ہیں باکل ایک معمولی لیٹر!

ہورک تا ہے کہ کچھ لوگوں کے تئیں برا نداز حکر بہت زیادہ معیوب نہ ہوسی ن خشقت سے زیادہ فریب ہوکر سویتے نو انسانی تخیل کی بہی وہ منحوس سرزمین ہے جاں سے قبل اورائ وی مفاسد کے بے شمار کا نول نے جم لیا ہے۔ جال سے قبل اورائ وی مفاسد کے بے شمار کا نول نے جم لیا ہے۔ جوال سے قبل اورائ وی مفاسد کے بے شمار کا نول کے میں اس کے ساتھ میں اس

امر بردوشنی ڈالٹا کراس طرح سکے زہن سے اسلامی دمرح کی توانائی کوکٹنا شدیدنقصا

#### سم اللد الرحن الرحم الصلوة والسلام عليك بإرسول الله علي

نام كتاب : محد الرسول الله قرآن ميس

مصنف علامدار شد القادري

ضخامت : ۴۸ صفحات

تعداد : ۱۰۰۰

س اشاعت : نومبر ۱۹۹۸

ناشر جمعیت اشاعت اسلسنت پاکستان نورمجدکاغذیبازار کراچی

نوٹ: قارئین کرام! زیر نظر کتاب جعیت اشاعت اہلست کی جانب سے شائع کردہ ۱۳ ویں کتاب ہے۔جو کہ رئیس التحریر علامہ ارشد القادری صاحب کی تصنیف ہے۔ دَدَّعَ مَتُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا محد كورني محد كوهبور ديا اوران كاطرف سے نظر طبر ل - كفاركي اس برگوئي سے سركار كے فلب مبادك كومدمر بہنج ا ورحفور اُداس رہنے لگے۔

رمیت زوانی سے اپنے مبوب کی براداسی دیجی نرگی فاطرا قدسس کانشفی کے یہ فرراً ہی یہ انبین نازل ہو تیں .

وتفسيرخ ائن العرفان مفادن ابن جربه)

قسم ہے بڑھنے دن کی بنسم ہے رات کی ،جب بوری طرح جھاجا ہے کہ اکبے رب نے نرا ب کو جپوڑا اور نروہ ناراض ہما، بقیناً اب کی دہرا انے والی گھڑی اب کے بلے بہای گھڑی سے بہتر ہے اور بلا شبہ اب کارب اب کوعنقر بب ان دے گاکہ اب راضی ہوجاتیں گے۔

نسترزی ان این میں خاص طور سے جوجیز قابی فور سے وہ یہ ہے کرمجوب خاموش بیں اور دیمن کے طون کا جواب رب ذوالحلال فیصر ہاہے۔ یکا نگنت وہا سداری کا برحقیقت افروز تعن کیاکسی نامر بر کے ساتھ بھی دیجھا گیا ہے۔

بعض علائے نفسیر فرواتے ہیں کہ اس سورت باک بیں چڑھتے ون سے مراد مجد کلی عارض تا بال ہے اور شب تاریک اشارہ محبوب کے کلیبوٹے عنبریں کی طرف ہے گویا مدعائے کلام برہے کم محبوب اورا اپنے دُخِ روشن برز لفیں بجھے کرد دیکھیے کر کیا ایسا بیکر جیں بھی کراہت والفظاع کے قابل ہوسکتا ہے۔۔۔ پہنچاہے۔ بھے تواج مرف بیرسندواضح کرنا ہے کردیٹ العزب کی جناب ہیاں کے رسول کی قرار دانقی حیثیت کیاہے ؟

بیمعدم کرنا بندے کی مددد واختیار سے باہر کی چیزہے۔ یز صوف رہ العرات ہے؟
ہی جانتا ہے اور دی بتا سکتا ہے کراس کے دربار بی اس کے رسول کی کیا ثان ہے؟
خدا کا سنکر ہے کہ اس کی زندہ و تابت و کتاب قران مجید بالکل اصل حالت بی اُج جی ہا ہے دربیان موجود ہے۔ اس اُئینے میں اس حقیقت کا سراغ سکا یا جا سکتا ہے کہ خدا کے تئیں اس حقیقت کا سراغ سکا یا جا سکتا ہے کہ خدا کے تئیں اس کے دسول کی کیا شال ہے۔

جوادگ اپنے ذہن کی فرخی بنیاد وں پر منصب رسالت کی مدبندی کرتے ہیں وہ فرا انصاف نظر کے ساتھ ذہا کی اتیوں میں قران کا تیور الاحظاد اکبی ا وران کے بواقع نزول کو ساتھ دکھ کرفیصلہ کریں کہ بات بات برجس کی عظمیت شان کا اس در جب اہتام کیا جار ہا ہے کیا محبو کے علا وہ بھی یہ اعز از کسی نام کر "کو آج تک مل سکا " اہتام کیا جار ہے کیا محبو کے علا وہ بھی یہ اعز از کسی نام کر "کو آج تک مل سکا " کمیں نے ذیل کے مقمون کو اس طرح ترزیب دیا ہے کہ پہلے شان نزول ،اس کے بعد اکت کی تمام ترزم داری کے بعد اکبت کی تمام ترزم داری کے بعد اکبت کی تمام ترزم داری کے بعد اکبت کی تمام ترزم داری کے بعد اُریت اور جبر حسب فرورت اس کی مختمر سکھی بددیا تن کا ماد تر مشکل ہی سے واقع ہوتا ہے۔

### ببهلی ایب کریمیه

منتان منرول سے کہ زمانہ رسالت کے اندین بین منقول ہے کہ زمانہ رسالت کے اندین بھلوپ ایران البیا اتفاق بین کیا کہ جند دنوں بھک نزول وی کاسلسلہ وکک گیا۔ کفار مکم کو جیب اس کی خبر ہوئی توانہوں نے از راہ لمن یہ کہنا سے شرع کردبا

: 00

وَلاَ تُطِيعُ كُلَّ حَلَّاتِ مَرِهِيْنِ فَ هَمَّا لِهِ مَّشَا وَالْمِيْمِيْدِهِ فَهُمَّا لِلْكَوْنِيْدِهِ فَا اللَّهُ وَلِيْكُونِ الْكَوْنِيْدِةِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلِي وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِّ وَاللَّهُ وَلَالْمُولِلِ وَاللَّهُ وَالْمُولِلِي وَاللَّهُ وَالْمُولِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

# ابك انتها ئى عبرت ناك واقعب

منقول ہے کہ ولیدابن مغیرہ کے خن میں جب برانتیں نازل ہوئمیں نو عالم غیط میں وہ تلملا اٹھا اورا بنی ماں سے جا کر دریافت کیا۔

اجی ابھی محسد رصلی الندعلیہ وسلم) نے میرے تعلق دس باتمیں بیان فر مائی ہیں اپنی نورائیوں کے بارے میں تومیہ وسلم) نے میرے اندر موجود ہیں ۔ لیکن درائیوں کے بارے میں کھے نہیں جانا ، ویسے ہزار دسوی بات کرمری اصل میں جبی فرق ہے ۔ اس کے بارے میں کھے نہیں جانا ، ویسے ہزار دشنی کے باوجو دیجھے اس کا لفین واعز اون ہے کہ محدر صلی التدعلیہ وسلم) کی بات علمانہیں موسئی ۔ اس بلے اب سے یہ تناہے کہ حقیقت حال کیا ہیں ۔ وریز میں علمانہیں موسئی ۔ اس بلے اب سے یہ تناہے کہ حقیقت حال کیا ہیں ۔ وریز میں

م کون کہنا ہے کہ ہم تم میں جہدا کی ہوگ بیم ہوائی کسی دشمن نے الاائی ہوگ

#### دورسری این کرمیه

مثنان منزول به به به به به دن من و بات کفر کے مشہورگ ناخ دلید ابن مغرہ نے ایک دن حضور افر مسلی النّز علیہ وسلم کو مخاطب کرنے ہوئے کہا ؛

آبا کی میں اللّہ فی مُنزِلَ عَلَبُكَ اللّهِ حَدُّ اِنّلُكَ لَمَحُبُنُونٌ طُ الله حَدُّ اِنّلُكَ لَمَحُبُنُونٌ طُ الله حَدُ اِنّدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدْ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رتفسرخات العرفان - ابن جریر)

ت وَالُفَ لَو وَمَا لَيسَ لُكُ رُدُنَ ٥ مَا اَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ لَعَلَى مِمْنُونِ وَ وَإِنَّكَ لَعَلَى اللهُ وَرَبِّكَ لَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَعَلَى اللهُ ال

ابگنناخ کی مذمن میں ذراقر کن سے برالفاظ گِنیے اور اندازہ لگائے کم معویکے دشن کے ساتھ قرآن کی گفتار کا تبور کتنا عندب اک ہوگیا ہے۔ وہ اُسبب

### . میسری ای*ت کرمیر*

مثنان منزول بیان کرنے بین کر حضور انور صلی التّدعلیہ دیم کی اولاد خوری و سال ہوالو کفار اللّه عند کا جب و صال ہوالو کفار کم سند فی اللّه عند کا جب و صال ہوالو کفار کم سند طعند دیا کہ اَ ب اِسْر ہمو گئے۔ بینی اب اَ ب کی نسل منقطع ہوگئی۔ نسبی یادگار کا مسلا خوت ہاگی سامی

م دیایی می دنات کاصدم بی کیا کم تھا کہ ڈشنوں کے اس معندسے اور بھی غم کی گئیت جگر کی دفات کاصدم بی کیا کم تھا کہ ڈشنوں کے اس معندسے اور بھی غم کی چوٹ اجراً کی رقب نازک کو فیر معولی اذبت بہنچی اور اُب اواس اور ملول رہنے لگے چند کھے کا اضطاب بھی دریائے رحمت سکے یعنے تلاطم سے کم نہیں تھا ۔ فعد کے کودگار پندر کھے کا اضطاب بھی دریائے رحمت سکے یعنے قرراً یسورت مازل ذمائی ۔

مند اپنے محبوب کی تسکین وشفی کے بیے قرراً یسورت مازل ذمائی ۔

اِنگا اَعْدَائِدُ الْکَ اَلْکُ وَانْکَ مُنْ اَلْکَ اَلْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَالْکَ مُنْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَانْکَ مُنْکُ وَانْکُ مُنْکُ مُنْکُ وَانْکُ وَانْکُ مُنْکُ وَانْکُ مُنْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ مُنْکُ وَانْکُ مُنْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانُونُ وَانْکُونُ وَانْکُونُ وَن

سائیل معور اوجوں اسے رہے اس کو کو ترعطافر مایا ۔ نس اپنے رہے ا

من ایک نول بر سے کریر این عقیرین الی معیط کے باسے میں نازل ہو گی اور ایک بھر کرمندین کرمنے کریں کا معید اللہ معید ہوئم کے متعلق طعند زنی کی محرجہ کو مفسرین خرائے میں کہ منز کیوں کر میں میں اللہ علیہ وسلم کی شان میں برنازیالفظ فرمائے میں کہ استعمال کیا نوائش علی کی فرمت میں برسورت نازل ہوئی ۔

استعمال کیا نوائش علی کی فرمت میں برسورت نازل ہوئی ۔

(ملاحظ میں فرمت میں برسورت المعانی جلد ۳۰ صرم ۲۷)

نبراسرفلم كردون كابه

تیورد کیوکراس کی ماں نے ساف صاف نبادیا کہ نیرا باپ نامرد نفا۔ اس بیے ایک پرواہے کے سافقہ میرا ناجا کر نعنق ہوگیا اور اس کے نتیجہ میں نیری پہیدا کشش عمل میں اُئی ۔ سلہ

ا حالت فیظ بی جب انسان ابنے کسی وشن کے عبوب کا بردہ جاک کرنا ہے تذكها جاتاب كرير نفسانى بيجان كاردهل ب دئين بيال كيا كين كا وبركام نوال یاک دمتقد ک خلاوند کا ہے جس کی ذانت شواتب نعشانی سے بامکل ایک ومنزہ ہے۔ اس بیے لا محالہ ما نیا بیے گا کہ وہ سنتارا لیکوب جوابنے بیسے سے بیسے سیجار بندے کا پر دہ بیٹی فرما آہے۔ اس نے بینیر کے ایک گٹناخ کوساسے جال بس رُسوا كركے برظ برفراديا ہے كرجى معمد ومحزم نى كے كناخ كے يا اس كے بہال كسى عفوددر کُرر کی گنجائش نہیں ہے اُس کی حیثیت نامر بر کی نہیں ہے ، مجوب ذی و قار کی ہے۔ بہاں بھی دہی ا دائے رحمن عبوہ گرہے کر گتاخ نے نشانہ نبا یا ہے ذات رسول كويواب دسے رہاہے ان كارب كيم معبوب خامون ہے ، فرأن اس كى دكا لت فرار ما سے کیااس کے بعد بھی کوئی بدنسبب کہ سکتا ہے کر رسول عربی سلی الٹرعلیہ دسم کی جثبیت ا یک خبردسال کی ہے ۔ بلکہ ایک ایسے محبوب کی ہے جوخلاکی محبت کے گہوا رے میں بلاراس کی رصنوں نے اسے ساری کا تنا سن کی افسری بخشی اور اُسے خالق ومنوق اور عابدومعبوسے ورمیان رابط کا ایک فربعه بنایا - اس بیسے اسس کی جنبیت مرت

کے جنائج تفسیرو البیان بی نفسرام زاہری رحمۃ الندعلبہ کے حوالے سفق کمنے بی طاح معظم موالی مالی کا منظم کا معلم ا

بِيهِ مَازِرٌ عِيهِ ا در قرباني كِيجَهِ بِقِيبًا أَبِ كَانْمَن مِي ابْرَبِي

سے ملنز سے کس کارسبنے گھائل نہیں ہونا - بیبن کیا دنیابی اس ک بھی مثال موجو دہے كر تعمن كے طنز كا جواب سينے كے بيے خدائے كائنات في دكسى كى وكالت فوائى موا در بھیگی ہوئی بیکوں سے انسوخشک کرنے سے بیاے حفرت دم ح الامین قر اُ ل<sup>یے</sup> کرا زسے ہوں۔

منبت اللى كايمنفر واورزالاا نداز واضح طوربياس امركي نشاندي كزاب كم جس کے ساتھ بیمعالمرکیا جارہاہے وہ خودھی ابنی شان میں زالا اور منفرہے۔

اس سورت باکسیں کوٹر کے لفظ سے دومعنی مرادیسے سکتے ہیں پیون کوز" جوجن می سرد وسنری اور شفاف نهرہے کتے ہی کہ پنہر جنت کے تام قصور د محلات سسے گزرتی ہوتی لامکود دوسعنوں میں ہیں جانی ہدے۔ اس تفسیر براً بہت کامفاد برہوگا کہ اسے محبوب ! اب ابنے فرزندی وفات برکیوں ا داس وغز وہ ہیں ۔ ہمنے نواً ب كوده گھراى عطافراد بابى -جهال اب ان كاشكانى دوھى اب بى كى مکیبت ہے۔ حبب دولال گھراکب ہی سے ہیں نوحرف گھرک نندی برصدمرکبیا ؟ کل بک وہ اس گھر بیں تھے آج اس گھریں ہیں وہ اَ ب کے گھرسے جدا ہی کہاں ہوتے كەنراق كامىدىمراتھا بىتے۔

" کوٹر" کے دورے معنی ہیں خر کنیر" سلم یعنی ہمنے آب کو خر کیز عطافوالیا ك نقير وح المعانى ببسے -

" خرکتر"کے دسیع مفہوم میں قیامت کے بیدا ہونے والے اُمتِ محمدی کے وه تمام افراد داخل بي جرحضورا فرصلي الله عليه وسلم كى لائى بوكى نشريبت بركار بدره كر خرد حنات کا ذخرہ جمع کریں گے۔

اس تفسیر بیاکیت کامفاد بر سے کر تفوں کے طنز کا ہرگز ا ب کوئی انز نہیں۔ جب بمكردش ميل وبنار كايرسلسله بانى ہے دوسے زمين أب كى روحانى اولا سے بہننبہ معور ہے گا بشش جات بن اب بی کے نام کاؤ کا ہے گا نسی ا ولاد اگر اینے آباد امداد کی تعربیف رے ترکہا جاسکناہے کریخون کا اڑ ہے - بیکن ایسے روڑ وں ازاد کی تناخوانی جن سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے ان کے اعراب كال كومفيقت بي بريمني قرار دباجائے گاراه جبتا مواكوتي اجنبي بلاوم بسي كاكلنبي برصكا وب ككر منعقى عظمتون كالمقفى كالمحصي نظاره مركب أكي علات شان کا برجم بند کرنے کے بیائے کے معنوی اولاد کیا کم سے کمنسی اولاد کی فرفت کا مدمرا تھانیے ۔۔۔ فروز ایے! ایک ہی اُبت بی دونوں طرح کے فول کامدا واکردیا گیاہے۔ فرزندار جندی صدائی میں اب جدائی نہیں رہی اوراس صدمہ کا ازالهی ہوگیا کہ بیٹے کی و فات کے بعد ہی براغ مبتائے گا۔ اور نام کوزندہ رکھنے مللے

بدا ہونے رہی گے۔ غور فرما بید معوب کی فاطرنازک کی شفی سے یا سے استابہت کانی تھا لين مبت كاتفاضا استغيري تمام نبي بوجاً تا دائبي كتاخ كوكمفر كردار كبنجانا

چنائجہ فرایاجانا ہے کہ بھی گئا خے اب کوبے نام ونشان ہو طنے کا طعنہ دیا ہے سن کینے اس کا نام ونشان مرسل جائے گا اس کی نسل منقطع ہو جائے

ريقىه جاشيه ازصفح سالقر)

ربیری پیروسی برای کے ساتھ ہیں اور ہارا انہیں علم نہیں۔ انحفرت سی التر علیہ وسم کومنا فقول مالائکہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہارا انہیں علم نہیں۔ اور حمداللی بحالات بھر فرایا: کاس بات کی خربو کی اور اَ پ منر برجلوہ گر سوئے اور حمداللی بحالات بھر فرایا: مابال اقوام طعنوا فی عسامی لانساً لونی عن شنگ فیہ ما بین ھے کھ

وبين الساعة الاانبانكُربه -

بین ان دگون کا کیا مال ہے جومیرے علمیں طعن کرتے ہیں۔ تم لوگ اہسے تیامت بی ہونے والی جس چیزکے باسے ہی مجمدے پر چھو گے بی بتاکر ہی رہوں گا۔ پس حفرت عبداللہ وی مفافہ ہی کھڑے ہوئے اور عوض کیا۔ یارسول اللہ تبائے میرا باب کون ہے۔ فرایا۔ مذافہ بھرصفرت عرکھڑے ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ مضلک پروردگار، اسلام کے دین۔ قران کے امام اور اکب کے بی ہونے پرداضی ہیں ہم سے درگز رفرائے۔ تذابی نے فرایا ، فعل است مدرگز رفرائے۔ تذابی نے فرایا ، فعل است منتھون ۔ لوگ اکیا م از اجاقہ کے بی کھر منرسے ازے تو باین نازل ہوئی۔ منتھون ۔ لوگ اکیا م از اجاقہ کے بی کھر منرسے ازے تو باین نازل ہوئی۔

رتفسیرعالم انتزیل و خازن ای سے علم ہواکہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے علم غیب رطبعن اور انکار کرنا منافقوں کا کام ہے اورانے ہم کرنا مومنوں کاجس طرح حفرت عرصی اللہ تعالی عنہ نے کھوسے ہوکر تب درضا کا اظہار کیا رہبی مومن کی شان ہے اوراعتراض کرنا منافق کی بہجا ان سے تو دانا ہے ماکان و ماہجون ہیں۔ گرے خبر ہے خبر دیجھتے ہیں۔

(اعلیٰحضرت)

یبیں سے عبت کا دستور سمجھ بی ایا کھ عبوب کی مطلب شان کا اعراف اور ہزارا داؤں کے ساتھ اس کے علو قرن کی مرح سرائی جہاں ایک شبیرہ مجست ہے دہاں دشمن کی کھئی ہوئی ندمیت اور داضح طور پراس کی برگوئی کی تر دید بھی محبت ہی کا نقاضا ہے۔ یہاں سے ان وگوں کی دل کی جری بوری طرح ہے نقاب ہوجاتی ہیں جو ایک ایس سے ان وگوں کی دل کی جوری بوری طرح ہے نقاب ہوجاتی ہیں جو ایک

طرف تومجنت رسول کے مری ہیں اور دوسری طرف رسول پاک کے گتا خوں کی بزمت کا کوئی سوال اعضا ہے تو ذاتی مفاد کی معلوت فریفیۃ مجبت کی راہ ہیں ماکل ہوجاتی

مالانکریرفطری امرہے کہ جب کی مجبت کسی کے دل بین فوب راسخ ہو جاتی ہے تر محبوب کی خوشنو دی کا حصول اس کی وج کا مزاج بن جاتا ہے۔ اور مجبت ہی کا نقاضا ہے کہ ہر اُس چیز سے محبت کی جائے جو محبوب کو ناگر ار فاطر ہو فال صر پر کر محبوب کے دوسنوں سے بچیز سے نفرت کی جائے وہموب کو ناگر ار فاطر ہو فال صر پر کر محبوب کے دوسنوں سے دوستی کی جائے وہموب کو ناگر ار فاطر ہو فال ابیانہیں کرتا نو وہ لینے دعوائے محبت بی جو جائے دائم

کاہے۔ اپنی صفائی میں دہ بیان دے ہی رہے نصے کر حفرت و حالا مین قران کی یہ انتیں

قُلُ أَمِا للْعِدَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُرْتَسُتَهْزُونَ ٥ لَاتَعْتَذِرُوا قَتْ كُفَّرُ شُعْرَبَهُ دَايِمَا لِيُكُمُّرِهِ

" (اعموب) أب كبرديج كركياندان كرف كي يلي النال كراتين ا وراس کارسول ہی رہ گیاہے۔ اہمی نہ بناؤ۔ ایمان قبول کرنے سے بعد تم كافرومزند بوگئے "

التراكر إابين محوب كى عايت بي دران أيون كانبور تو ديجيني بيات كى برنگا ارمزنش لزا دینے کے بیے کافی ہے۔

په چندېبه : \_\_\_\_\_ تو يه زمانی گئ که رسول کی شان مي*سی طرح ک*ا امانت آميز جد فقط رسول می کا انکار تبین خدا کابھی انکار سے آج مولوگ توحید خداوندی کا نام مہاد مہارا ہے کواس کے رسول کی تفقیص کرتے ہیں وہ اس کمان میں فردہی کر بہنفیص صرف رول کی ہی ہے۔ باتفرین نیفنی شانِ خدا دندی کی ہی ہے۔

د دری تنبیر اسیمی علم غیب كاعقيد كونى فرضى جيزنبين سيكرأس كانذاق الرابا جائے۔

اسلام دایمان کے دوسرے مقالق کی طرح بر بھی ایک اسی مثبت مقبقت سے جس کا نکارکرتے ہی اسلام والمان کے ساتھ کو گی رہشتہ باتی ہنیں سلمرہ جاتا۔

ا بوت کے بیاعلم بنب لازم سے کیونکر نبوت عنیب سے مطلع ہونے القبر اُندہ فحرمر)

## پوتھی ایت رئیہ

مثنان نزول بريان كرني بركر مركارد وعالم سى الدعر يوسكم كسى غروة في تشريف لے كئے۔ اثنات مفرين سي صحابي كا اونٹ گم موگیا ۔ وہ ابنے عقید مے مطابق سرکاری فدمت میں حاض ہو کر فریادی موسے اورغبب ك خرر كھنے والے رسول سے اسفے كم ننگرہ اون كا بتر دريا منت كيا۔ مرکار دو عالم نے ابنے علم کی روشنی میں فرما با "نهارا اوزف فلان وادى بى فلان مقام ركم اسى " وه صمابی اُسلطے یا وں سرکار کے تبات ہوئے مقام پرروانہ ہوگئے۔ اب اوهر کا فقہ سینے \_\_\_\_ ٹ کریں کھیمنا نفین بھی تھے ہجب اہنیں ا براطلاع الی کرحضورصلی السرعلیروسم نے سی گم شدہ اونٹ کے باسے بن برخردی سے كروه فلال وادى بب فلال مقام بركور است نوازرا وطنز آنهول في ايس بي كها نزوع كيا وَيَمَا بِدُورِي مُحَتَّمَد بالغَيْبِ مَحدوسى التُرعليروكم عنبيب كى بات كياجانير ديني معاذالاً انہوں نے برائکل فرخی خروی ہے کہ اوٹٹ فلال مقام برہے) جی ہوتی باقر کا حال ابنی کیامعلوم ؛ برمنا فقبن حبب م*دیز بلیٹ کروائیں استے ق*ربعض محارسے تھنورانورصلی المّٰد علیہ وسلم مک بیخبر بہنیاتی کرفلال فلال اوگ صفور کے علم غیب کے بالسے بن اس طرح

سركار نے جب انبي باكر دريان كياتواكي دم بدل گئے ركينے ملك كر بارى قوم كي بندنو فيزار كول في بنها زراه داق السي باس طرح كى انبى كي تقيل و السيد در حقیقنت ہم لوگ حضور کی منب دانی کے منکر نہیں ہیں بہارائعی وہی عقیدہ سے جوماً محابہ

پانچویرے نبیبہ۔۔۔۔ بیر فرمان گئی کہ کلمہ گوئی اور اسلام کی ظاہری نشانی ا توہین رسالت کے نتائج واحکام سے کسی کو بھائیس سکتیں۔ لاکھ کوئی اپنے آپ کو مسلان کہار ہے تقص نتان رسول کے از تکاب کے بعداس کے بینے واٹرہ اسلام میں اب کوئی گئی کش نہیں ہے تکفیر کے در بعنے اس کے اخراج کا اعملان کر دینا ضروری ہے ناکہ سلم معافرہ اس کے نمائشی اسلام سے دھوکہ نہ کھا مے ۔ اوراس سکے ساتھ دبنی اشتراک کا کوئی تعلق باتی نہ رکھا جائے۔

اشيرصفحه سالفه:

کا فنل بھی واجب ہے۔ اسے کوئی معانی نہ وی جائے گا جنانچ پمولاناعلی قاری نٹرح شفا میں اورانورشاہ کشبیری دلویندی اکفا (الملحدین میں تکھتے ہیں :

اجمع العلماءعلى إن شاتحالنبى صلى الله عليه وسلم العنقص

له كاقرومن شك في كفره وعداب كفر . الفارط المره

بینی ملارکاس بات براجاع وانفاق سے کر حضور اکرم صلی الشرملیبرولم کا گشاخ کا فرہے۔ اور حواس کے کفرومنداب بین شک کرسے وہ بھی کا فرہے کیٹیری صاحب مکیصتے ہیں:

ان النبي صلى الله عليه وسلم لمان يعقوعن سابه ولمان يقتل

وقع كالاالامدين واما الامتر نتجب عليهم قتله الانقتيل توبته ماس

ینی نبی ارم صلی الشرعلیه وسلم کوئی تضاکه اسپنے گشاخ کومعاف فرما دیں بایقش کرادیں۔ اور یہ دونوں باتیں واقع ہوئی اوراً متت پر ہم حال گستهاخ تبوت کا قتل واجب ہے۔ مدر پر زن نف ایند کر سرم کے سرم سرمان شاہ کشتہ میں۔

اوراس کی نوبر فیول نہیں کی جائے گی - داکفار ، دانورشاہ کشمیری،

کے اس کی نائیدانورننا ہ کنمیری کی زانی سینیے فرانے ہیں (بقیرماشیہ صفح آئندہ پر)

۱۹۷۰ نیبر محضنیم بر : برخوانی کی کرسول کی نقیم و نومین بس بی نہیں ہے کرموا ذالتُدان کی شان میں مغلّظ الفاظ استعال کیے جائیں۔ بلکدان کی کسی لازمرُ نبوت فنیبدت و کمال کا انکار بھی ان کی تنقیص شان کے لیے کا نی ہے۔

بِوَفْعِ تنبیه : \_\_\_\_\_ بِرَوْلِ کَی کُودِنیا بِی بِرِّسے سے بڑے گناہ کے معذرت فبول کی جائد استعال کرنے والوں معذرت فبول کی جائد استعال کرنے والوں کی کوئی تا دیں بہی سنی جائے گی سلم

*ماننبرصغیرسالفتر*:

کانام می ہے۔ نبی سے طاق علم غیب کی نفی کرنا گفرہے کر برنبوت کو لازم ہے۔ لازم کی نفی اور انکار ملز وم کی نفی وانکارہے امام غزال رحمۃ الشرعلیة فرائے ہیں۔ ان لے صفة بماید دلتے ما سبکون فی الغیب رزر فائی علی المواہب جا صرا ) لینی نبی ہی ا بہت السبی بھی ہونی ہے۔ السبی بھی ہونی ہے۔ وہ غیب ہیں ہونے والی باتوں کوجا نتا ہے۔ ماشد صفح خدا ،

سله مین جو نفظ مرزی طور برگستاخی بوگار و بال گستاخی کی کوئی ناویل نبین سی جلسے
گی کیو بحد نفظ مرزی تا ویل کا قابل نبین بونا رچیا نیخ ففاجی نزی شفامی اورانورشاه
میمیری دیو بدی اکفارالملی بن می کفتی بین که «الت او بل نی لفظ مسراح لایفت ل "
خرج شفانسم الریاض ج ۲ مثر اکفارالملی بن مرا ) اور خوریات دب بی ناد بل کرنے
میری نیے بین رچ سکتا رینانی کشم بی صاحب بھتے بین :

والناوبل نی صرود بایت الدین لابید فع المصفر (اکفارصهٔ ۵) لهٰذاگسناخ نبرت کوس نے مرسح گساخی کی سے مزور کا فروم زند قرار دیا جائے گا۔ اور حواسے کا فرنر کیے گاوہ ھی کا فر قرار پائے گا۔ اورگستاخ نبوت (بقیرحائیرصفی اُندہ پر ۱۶ جس نے آپ کی اطاعت سے گریز کیا توس کیجئے کداس برآپ کا کوئی در نہیں ۔

تنزیج اس آبت میں پروردگارِ عالم نے برُ ملا بیودلیل سے است تعیال کی استریکی است تعیال کی استریکی استریکی استریکی اما عت اورعیا دت دونوں ابیب ہی چیز ہیں — املاعت جا ہتے والے بریدالزام رکھنا کہ وہ اپنی برستش کرانا جا بہتا ہے، کھگلا ہوابتنان اور قلب و ذہبن کی واضح ترین شقاوت و گمراہی ہیں ۔

بغیناً رسول کی شنان سی ہے کراس کی اطاعت کی جائے ٹیکہ وہ بر کہتے بیں تن بجانب سے کرجس نے اس کی اطاعت کی، اس نے نما کی اطاعت کی۔ نیانت نیاست کی اس کی اطاعت کی اس نے نما کی اطاعت کی۔

کوسپودلیں ہے اس نا پاک خیال کی تروید سے بیے آنا بہت کا فی تھا۔ لیکن بیان کا بہ دوسرارُن کتنالرزہ خیز ہے کہ جوآب کی اطاعت سے گربز کر ناہے یا آب کی اطاعت کوا طاعت الہٰی نہیں تجھنا توآب کا اس پر کوئی ڈمرنہیں ہے۔ ہمنے آب کواک کے اورزگران بٹا کرجیجا ہی نہیں ہے۔

ا بینے نمائشی اسلام سے میں بیود بوں سے اس ذہن کا ایک گروہ موجود ہے ہو اسینے نمائشی اسلام سے میں بیود بوں سے اس ذہن کا ایک گروہ موجود ہے طعنے دنیا ہے اپنی بدعقیدگی اور کی فہمی سے منصب رسالت کی ہر فرقیر کو وہ نحد اپنی کا حق سے اپنی بدعقیدگی اور کی فہمی سے منصب رسالت کی ہر فرقیر کو وہ نحد اپنی کا سے برسنسٹن نظراً قدم سے سے معمود ایس برسنسٹن نظراً قدم بالکل بیود دیں کی طرح یاست بات بی سے میں طعنے دیتا ہے کہم معا والٹدرسول کو خلا بالکل بیود دیں کی مراز اللہ رسول کو خلا میں بیت سے میرست میں ایسے اوگوں کو قرآن کی اس آبیت سے میرست ماصل کرنا جا ہیں گے لہ

له اورابین روحانی پیشیوایت ب علامرا بن تیمیه کی بات شمننی جا سیئے - وہ فرما تنے ہیں دنقیر صفحہ التدریر

# بالخوس أيب ريميه

سنان تزول برطاب كرنے بى كرسركارا فورسلى الله عليه وسلم نے ايك موقع برخطاب كرنے بوسٹے ادشاد فرمایا من اَطَاعَين فَقَدَ لَهُ اَطَاعِ الله "

. جس نے میری ا طاعدت کی اس نے تعدا کی اطاعدت کی!

اس جیلے پر مبودی مذم سے درگ میں نہ وہ جیس مجیس ہوئے ان کے درمیان آلیس میں بہر میں ہوئے ان کے درمیان آلیس میں بہر میں گوئی کراہ خوالی ان کی بھی برسنتی کی حاسمے میں دان کی تواہش ہے۔ ان کی تواہش ہے میں دلوں کے اس طعن کے جواب میں برایت نازل ہوئی ۔

مَن تَيْطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَكَاعُ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُوكِ فَقَدُ أَكَاءُ اللهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُوجِفِئُظًا ه

"جس نے رسول کی اطاعت کی تقیباً اُس نے الشری اطاعت کی اور

#### وحاثبيه تعجيسا لفه

المخلاف فى كفن المخالف فى ضود ديات الاسلام دان كان من المخالف فى ضود ديات الاسلام دان كان من المخالف فى ضود ديات الاسلام دان كان من المعلى المعارات و الفارللمدين ملا) ببنى خروريات اسلام كى مخالفت اور خلاف ورزى كرتے والے كے تفريب كوئى اختلات نبيل اگرچيوه قبل كومنه كركے تمازي بطرحين اورا گرچيوم محر بهيشه طاعات و عيادات بحيالا تا رست اس كى كوئى برواتركى جائے گى - (فقير قادرى)

د*ما نب*صفح سالقه

اوررسول کے درمیان کوئی فرق کرنا جا کر نہیں۔ اسی طرح جو مضرات مصنوعی اور موہوئی توصید کے گھنٹڈ میں اسپنے آب کو صفورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختاج منصور نہیں کتے بلکہ اسے شرک اور نہ جانے کیا کی طرانے ہیں۔ وہ ابن تیمید کے نشاگر دِ اعظم جنا ب علامہ ابن قیم جزری کی نبیں وہ کیا فرمانے ہیں۔

لماكس الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقارالى الله تعالى احوج الخلائق كلم اليه في الدنيا والاخرة اما عاجتهم الى الطعام والشراب والنفس الذى به حياة ابدانه واما حاجتهم في الاخرة فأنهم يتشقعون بالرسل الى الله حق يريحهم من ضيق مقامهم فكلم يتا عرعن الشفاعة فيشفع لهم وهوالذى يستفتح لهم بأب الجنث القوائد للامام ابن قيع جون يه وساوا

بینی جب آنخفرن میں الد علیہ وسلم کمل طور برخدا کے حاجت مند ہوئے تو مدانے سام کمل طور برخدا کے حاجت مند ہوئے تو خدانے ساری مخلوق کو دنیا وہ نوزہ بیں حضور کا حق ج کو دیا۔ دنیا بیں مخلوق کو تحفور کی خاصی کھانے پینے اورسانس سے جی زیادہ ہیں جسے ان کی زندگی قائم ہیں اور مخلوق کو آخرت بی حضور کی حاجت ہوں ہوگی کر سا دے دسولول سے خدا کی بارگاہ بین شفاعت کرنے کی درخوا سنت کریں گے کہ وہ انہیں نگی حشر بیں آسانی دیے رسب دسول شفاعت سے گریز فرا بین گے اوران کے لیے جست کا وروا زہ کھا دابیش گے۔

ده جبتم میں گیا جواک سے تنفی موا مے حلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

### چھٹی آیت کرمیہ

سنسان من ول \_\_\_\_ ا غاز اسلام میں جب که قدم قدم برد شمنوں کی لیغار سے زندگی گھائل ہور می تقی ترحید اللی کا افرار فیامت کو مبلا لانے کے مترادت تھا۔ فیکن کو کھائل ہور می تقی ترحید اللی کا افرار فیامت کو مبلا لانے سے دنیا کوروک تھا انبی ایام میں ایک دن عربی سرکار مسلی التہ ملیہ دسلم کوہ صفاک ہو تی برجیط ہو سکے اور رصافیہ منوسالفہ )

ان جعة حرمة الله تعالى و رسول جهة واحدة ونن اذى الرسول فقد اذى الله ومن اطاعه فقد اطاع الله لان الامة لايصلون مابينهم وبين الله تعالى الابداسطة الرسول ليس لاحد منهم طريق غيرة ولاسب سواى وقد اقامم الله تعالى مقام نقسه في امره و نهيانه و بيانه فلا يجوز ان يفرق بين الله و رسول في شيء من هن الاموى المام الملول ها

بعنی خوا تعالی اوردسول اعلی صلی الشرعلیه وسلم کی حرمت وعزت کی جمت ایک می جمت ایک الشرعلیه وسلم کو ابزادی تواس سے اورخداک درمیان ہے ۔ مگر دسول الشرطیه وسلم کے درمیان ہے اور ترحضور کے سواکوئی خوا تک رسائی کا حضور کے سواکوئی دوسرا داست نہیں ہے اور ترحضور کے سواکوئی دوسرا سیس ہے اور ترحضور کے سواکوئی دوسرا سیس ہے اور ترحضور کے سواکوئی دوسرا سیسے اور ترحضور کے سواکوئی دوسرا سیسے اور ہے خواسی الشرن الله الله الله دوسری خواسی میں حضور سی الله الله الله دوسرا میں جوانشیہ صفحہ اکا سندہ برا

یں حفرت دوح الامین مے برول کی اَ واز کان بن اَ تَی -مرکارنے نگاہ اُ عظا کرد بجھا نروہ برشیطے فہر وحلال میں ڈورنی مہوئی بیدا بندج فور کوٹ نارسے نقے -

تَبَّتُ يَكَا آبِي لَهِ وَنَبَهُ مَا آغَنَى عَنْهُ مَا أَغَنَى عَنْهُ مَا أَعْلَى عَنْهُ مَا أَنْ كَالَمُ الْحَمَّالَةُ مَا كَمَا لَهُ وَلَا يَكُوا لَهُ وَلَا لَهُ الْحَمَّالَةُ الْمُعَلِّدِةُ الْمُتَا اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ الْمُعَلِّدُ اللهُ ال

" رواس بابش دو وں باخذ الولسب كے اوراس كاناس لگ جلے واغراف سے جبشكا را بلیتے کے بیے ، نداس كا مال كام آمے گاند اس كى كمائى ہوئى دولت وہ اوراس كى بيوى جولكر بول كا تمطیط الا تھائے بھرتی ہے دولوں جہتم كى بھركتى ہوئى آگ بیں جھونك و بیٹے جا بش گے "

مجوب کواذبیت بینجانے والے ایک نقرہ پر ورا قراللی کے بیاضتے است دریا کا لاطم تو دیکھیے ا ایک لمحرین ابولدی کی دنیا اور آنرت کا فیصلہ سے اور کا لاطم تو دیکھیے ا ایک لمحرین ابولدی کی دنیا اور آنرت کا فیصلہ سے اور پاکیا ۔

الدلدب البين وفت كا نبائجم مندس بعد غفنس ماك تبوري طوف بالولى و في المولى المائي كوفركت في المائي كوفركت في لاف البيت كل يحد المن كر محركت في لاف والد المسباب اس كي دريع صادر بوس في تنفي فعدائ واحدى برست ساس بغادت كركم انفرست تراشت بوس في اصنام كوفرائ بندگى كاستی قراروبنيا كبابهم وحد كاجرم نفا

سکن فریان مبابیت اس ادائے محست سے کرابینے مجم کا سوال کیا توہدات وے دی دلکن محبوب سے مجرم کی تعزیر سے بیسے ایک کمھے کا انتظار بھی روہیں انسیں اجا نک ٹوط بڑنے والے خطرہ سے جرداد کرنے والی زبان میں اُوادی۔ اس اواز برسادسے اہل مگریے نما ننا دور بڑسے ۔ آب کے گرد جمع ہونے والول مِن الولسی بھی نتا جب سب جمع ہوگئے نوصورنے مجمع سے سوال کیا۔

اگر میں تم سے کھوں کہ اس بیباٹر کی گھاٹی میں کشمن کا ایک نسٹ کر تھیبا ہواہے اور تم برحملہ اَ ور ہونا جا ہتا ہے نوکیا تم میری اس خبر کا تقین کرو گے ؛

سب نے کی زبان ہوکر کہا کیمیوں نہیں،ای زبان برکبوں نہیں ہم اعتما دکیں گے بچکھی محبوط سے الودہ نہیں ہوئی جس کی طہارت بریفین کرنے سے بیے اننا کاتی ہے کہ وہ محدوسلی الٹرعلیہ ولم ،کی زبان ہے۔اس سے لیدارٹ دفرایا۔

بین نمهیں اس سے بھی زبادہ سنگین اور نباہ گن منداب کی نجردے رہا ہوں ہم نمہار سے معروں برمنٹرلار ہاہے۔ اگرتم ابنی سلامتی جا ہسنتے ہم آو کفروشرک کی زندگی سے ناٹی ہوکر برجم اسلام سے وارالامان میں آجا ؤ۔

حصنور صلی الله ملیه وسلم کی برنفر برسسی کر الولدی سے تن بدن میں آگ لگ کئی آنکھوں سے جبگاری اُڑنے نگی منفقے سے جبرہ تمثیا اُٹھا ۔ فرط غیظ ہیں چلنے ہوسے کہا۔

نَبَّالِکَ سَامِدُ الْبَدَمِرِ اَلِهٰ اَ جَمَعْنَنَا مَ سَامِنَ الْبَدَمِرِ اَلِهٰ اَ جَمَعْنَنَا مَ سَامِنِ مِع كِياتِهَا "
منها لا اس لگ جائے تم می نهر بالی هی كرفرالی كی المین بجلی کی فرخوادی الولسی كی بات الجی ختم می نهر بالی هی كرفرالی كی المین بجلی کی فرخوادی كی دهمک سے بہاڑ كا كليم دہل گيا فرط بہيبت سے حم كی سرندين كانب الحقی اسے

ا من سے بروعدہ کوالیلنے کے بعد حقور انور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارتباد قرابا: اللہ علیہ وسلم نے ارتباد قرابا: ا

#### ساتوین آبت کریمبه

ستان نول کے متعلق منقول ہے کہ ایک این واکل کے متعلق منقول ہے کہ ایک دون وہ تذفول کی گلی سطری اور نمایت بوسبدہ ٹمدی ہاتھ میں ہیں ہے ہوئے سرکار کی خدمت ہیں حاضر ہوا اس نے ٹبری کی طرف آنگلبول سے ان رہ کرنے ہوئے کہا ا

"کبوں محداصلی الشرعلیہ وسلم ، نتہا دانحبال ہے کہ بہ ٹہری بھِر قبامت کے دن دوبارہ زندہ کی حاسئے گی - دنیا کا کوئی دانشمندا ومی بھیلا کیا ہے جان

ك مبياكر مديث نزيين بن جدك أنامِداً الله حمال الله كرمب فداك حن وجال كا أنينه بون مه معطف أنيينه روئے خدا است معطف أنيينه روئے خدا است منعكس درؤ في بم نوٹ في است دکھا گیا بھر کمنے والے نے جو کچھ کھی کہا تھا اسپنے بھنیے کو کہا تھا ۔ دنیا بیں کننے ہی جہا بیں جو اس سے بھی زیادہ سخت جملے اسپنے جنبوں کے حق بیں استعمال کیا کرنے ہی لیکن جھنیمے کی طرف سے جواب دیسنے کے بیے کون کھڑا ہو تا ہے سب تو ہی کدرکر درگرز کرنے بی کہ یہ چھیا کا حق ہے ۔

لیکن بیخی ا بینے مجدوب سے بالسے میں فرآن ہرگز تسلیم نہیں کرنا وہ نہا بت نختی کے ساتھ تنبیمہ کرتا ہے کومنصدب رسالت کا احترام نحان کے زُستوں سے احترام سے

والكأفر لسبب بنى من الانكياء فانه بقتل حداولاتُقبل توبته مطلقاً ولوسب الله تعالى فبلت لانه حتّ الله تعالى والاولى حق العبد لايزول بالتوبة ومن شك في عداب وكفرة كفن من من المراب وكفرة من المراب وكفرة المراب وكفرة المراب وكفرة المرابع ملع المدى وللى المرابع المرابع ملع المرابع المرا

بین جوکسی نبی کی گستنانی سے کافریلم تدفرار بائے وہ تعدے طور برقتل کیا جائے گا اس کی تربیط لفا فیول نبس بینی نواہ برخلطی اس سے افرار سے معلم ہوئی ہو با گوا ہوں سے نابیت ہوئی ہو۔ اوراگر خداکی شان بیں گستانی کی تراس کی توب قبول ہے کہ برجنِ خدا ہے اوراول جن عبد ہے توب سے زائل نہ ہوگا اور جوگستنانے خدا اور گستانے نبی کے کفراور عذا ہے بین نیک کرسے وہ کافر ہے۔

رفقيرفا درى

اوراس کے بیداس بات کوکر مرنے سے بعد جیب ہڈیاں گل مطرحائیں گی نوکون اُنھیں زندہ کرسے گا، آنی آسانی سے دماغ میں آنار دہا کوعفل علط اندلین ممنز کئی رہ گئی۔اس دلیل سے سامنے سب کی زبان بندہے کرجی نے پہلی بار اُسے زندہ کہاتھا وہی دوبارہ اُسے زندہ کرے گا میشکل کام زبہلی بار کا تھا کیو بحد بالکل مدم سے وجرومیں لانا تھا۔ دوسری بار میں سرحال ایک ما وہ زہسے ۔ اناکر مطرا گلاسے لیکین معدوم نونییں ہے۔

## المطوب أبت كرمير

نشان نوول \_\_\_\_ کفتے ہیں کرحضورانور میل الشرعلبہ وہم نے زبیر بن حارثہ نائی السرعلبہ وہم نے زبیر بن حارثہ نائی ا ایک عزیز صحابی کو اپنا متد بولا بیٹیا بنا لیا تھا ۔ تفریباً ایک لاکھ محابہ کرام میں بہتنا اس قابل دنشک اعزاز کے حامل ہیں کہ فرآن مجید نے ان کا نام لیا ہے۔
بحب برعد شیاب کو بینیج نو مرکاد نے حضرت زبیب بنت حجش نامی ایک معزز خاتوں سے ان کا نکاح کر دیا ۔ آگے میل کران دونوں کے باہمی تعلقات ناخوت گواد مرکاح اورتانی بیان نک بڑھی کھیا ہے گئی کو بت آگئی ۔

حفرت زیب کی مدن طلاق اپری ہوجانے کے بعد اجیا کم ایک ول جر طاہمین کے بینی جی حفرت رینب کی مدت طلاق گزرگی جیبا کر میخ مسلم مزلین میں ہے۔ انقضت عدة من بینب قال دسول الله صلی الله علیہ دسلعہ لزمید فاذکر ھاعلی مسلمہ

بلرى بين كس طرح زندگى كى والبى كا تفتوركيا جا سكتاب بى بمها واصرار بسه كدا كيد كفل بهوئى تاسمجى كى باست برنوگ جع بهوجا بيش بحبلاعقل وبهوش كى ملائتى كے ساتھ بر بابت مكن بوسكتى بسے ؟ البى وه ابنى بات كدكر بليظنے بھى زبايا تفاكر حفرت دوح الا بين برا بيت كرنا ذل بحث و كرفتر ت كذا مَنْ يَدُ فِي الْحِظٰ اَ مَرَ وَ مَنْ اللهِ فَي الْحِظْ اَ مَرَ وَ مَنْ اللهِ فَي رَمِي بَدُ فَي الْحِظْ اَ مَرَ وَ اللهِ مَنْ اللهِ فَي رَمِي بَدُ فَي اللهِ فَا اللهِ فَي اَ لَهُ مَنْ اللهِ فَي اللهِ فَلْ اَ مَنْ اللهِ فَي رَمِي بَدُ فَي اللهِ فَلْ اَ مَنْ اللهِ فَي اللهِ فَلْ اللهُ فَي اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَي اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَي اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهِ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهِ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ فَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَلْ اللهُ اللهُ فَلْ اللهُ اللهُ

رعقبرہ حرک مذاق اور اے مے بیے ، اس نے اکیٹ لنزائی ابنی بیدائن رکا قصہ معول گیا۔ اس نے دطن کرنے ہوئے ، کما کرلوسبیدہ ہوجا نے والی ٹریوں کوکون زندہ کرسے گا۔

آب کد ویجیے کہ وہ (فادر زنرا نا خدا وند) زندہ کرے گا جس نے بہلی مار اسے زندگی بختی تھی اور وہ اپنی تمام خلفت کونتر ب جاننا ہے۔

ز بن کا برجارہ کا برجارہ تھی ملاحظ فر ما بیٹے کر سوال کرنے والے اسے برکی میں میں میں میں کا برجارہ تھی میں میں میں کا برا زول کے برائی کا برا زول کا برائی کا برائی کا برائی کا برائی کے اس کرے کو سامنے دکھا ہے۔ جواب دینے وقت سوال کے اس کرتے کو سامنے دکھا ہے۔

ا بنی بیدائن کا فقہ بھول گیا نخرت و برزی کاغرور نوانے سے بیے بیجمانشز سیے ہی زیا دہ نیز ہے۔ آج جس زندگ کی قرانا ٹیوں سے نوشرا بورہے کل جس وقت نوا کیٹ قطرۂ بے جان نفاء ترکس نے تجھے زندگی کا بہ فروغ عطاکیا۔

آدمی کی تحویہ ہے کراپنی عجز و درما ندگی کے ایام کی باد کروہ اسبتے لیے باعث عاسم خیاہے : فرآن نے ایک جیلے میں غرور کا سالا نشرہ آنا روبا کراس کی اصلیت یا دولادی

ا پیانی کیفتین سے بسریز ہو کر دراسو بیہے کر اپنے رسول سے ساتھ خداکے تعلقات کی ترعیت کتنی مجتب انگیز سے نوآن نے رسول کی منصبی اوروا تی جنتیت میں کوئی فرق تنبین کیاہے یغور کیجئے اور شمتوں کا براعتراض منصب رسالت پر شہیں نفا۔ واتِ رسول پر نیفا بسکن فرآن نے ابیسے رسول کی و کالت میں اس الزام کا بھی ازالہ فرما دبا بہیں سے یہ بان واضح ہوگئی کر حولوگ رسول کی ووحینیت متعین کرنے ہیں سینمبرانداور عير بنمبراندوه فرأن كمزاج سے واقف نبيل بن -

باب نہیں ہیں۔ ان سے فکری افلانسس، ان کی غلط بیا نی اور دروغ گوٹی کا سارا بردہ جاک کر

جب وہ کئی مروے باب نہیں ہی توحفر*ت ز*ید کران کا بٹیا قرار دبنا بالکل سفیبد جھوط ہے مندلو ہے بیٹے کر حقیقی بیٹے برنیاس کرنامھی کتنی بڑی ہمالت ہے ۔ وہ مختاح بيان نبي منداول بيا احكام وتعلقات كي سطير بالكل اسي طرح احبني بسيحس طرح كوئي بھی بیگار آ دی ہوسکتا ہے۔ اس بیے اس کی منکوحر کوشکسی اولا دکی منکوحر کی طرح حرام فرار دبنا عفل ودیانت کا خون کرنے سے منزا دف سے ۔ ونیابی لاکھول افراد میں سیھول نے اپنی مندلول بہنوں سے نشا دی کی مہرگی لیکین کون ان لوگوں برِزبا بِطعن ودا ذکر تا ہے گڑاتھوں نے ابنی مبتوں کو بیوی بنا لیا ۔ اس طرح کا اعتزاض وہی کرسکتا سے حب سے و ماغ بی تقل

#### لوس أن كريمة

نشان نوول \_\_\_ ببان كرنے بب كرسرور دوعالم على الله عابيروسلم جب مجمع عام میں تقریر فرمانے تھے تو کچھالیے مواقع بھی بیش آجانے

نَكَتَاتَقَفَى دَيْكَ مِنْهَا وَطُلَّا مَ وَخُنَاكُهَا. زبیر کی ما جت برادی کے بعدہم نے آپ کا نکا م زینب سے کردیا اس آبین کے نزول کے بعدوہ نمایت فخرومیا ہات سے ساتھ سرکارصلی اللّٰر عبيه يسلم كے حرم مرامين نشر لعيت لائب ۔ إس اعزاد خدا وندي پر وہ مهينيته نا زاں رہبي كر سرکارے سا نفدان کے کا م کا منولی نوو پروردگار تھا۔اس میں کوئی شک بنیں کسانے

جہال میں بر اعزازانہی کے ساتھ مخصوص تھا۔ بوشی امن کاح کی نشهیر ب<sub>ک</sub>وئی وشمنول <u>نے طو</u>تہ وثیا نشروع کیا کہ محد اصلی الٹوملیہ وسلم ) نے معا ذالنّدا بینے بیلے کی منکوح کے ساتھ نکاح کرلیا ہے . خدائے کردگارنے ابینے محبوب کی طرف سے منتمنوں کے طعن کا برحماب نازل فر ایا:

مَاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَا إَحَدِمِينَ يَجَالِكُمْ وَكَلِنَ رَسُولُ اللهِ وَخَاتَمَ

التَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُا ،

" محمد نم میں سے کسی مردے یا ہے نہیں ہیں ۔ وہ التد کے رسول اورسلسلٹر انبیا و کے خاتم ہی اورالٹر ہرنے کا حانے والاسے ا

ن نور کے ایک کریمیڈنا زبا نہ سے ان لوگوں پر جو خدا کے آخری دسول میں اللہ علیہ استرزی کے اس کے ساتھ میمال کا دست جوارتے ہیں جب ان کے بالے میں باب کا دُستہ خدا كوگواره نهيں ہے ، توجهائي كارٹ ندكينو كرگوارا موگا - ان غفلت شفا رول كومعدم موناجا مينے كر بينميز و ويعال بني نهيل أناسب بلك بعائي بنانے أناسے

رحان بيرصفح سابقن شرم تم كوم گرىنين أتى

روَعَلَى آبُصَادِهِمْ عِنشَادَةٌ كمان كُم محص بربره ب فداني يح فرما يا يعير شيح مسلم كى صديث النبس كيسے وكھائى ويتى -١٢ فقيرتا ورى)

MA

تفے کو مسی ابر کوام کو دو با رہ بچر جھینے کی صرورت محسوس ہوتی تنی - اس مدھا کے لیے وہ لاعنی اس کا لفظ استعمال کرنے متفے جس سے معنی ہیں محفور ہماری رعابیت فراہیئے۔
لیغی ہمیں کھول کراچھی طرح سمجھا دیجئے لیکن ہیودلیوں کی زبان میں اس لفظ سے منی نها بت نوبین آمیز ضف اُکھوں نے بھی مجمع عام میں اس لفظ کا استعمال نٹروٹ کر دیا۔ فرق یہ نفا کہ مسلمان اس لفظ کو بہتر معنی میں استعمال کرنے ہفتے لیکن ہیودی ندمیب کے لوگ اس لفظ سے نہایت نوا میں مواد لیست نفے ہیودیوں کو صفور با کے صلی الٹر علیہ وسلم کے ساتھ جو وتئمی میں اورجس طرح وہ مہیشہ در سیا آزار رہا کرنے سفتے ، اس لفظ کے دو لیے اُنہیں اسپتے منی اورجس طرح وہ مہیشہ در سیا آزار رہا کرنے سفتے ، اس لفظ کے دو لیے اُنہیں اسپتے دل کی بھڑائی نکا ایکھا موقع مل کیا نظا ۔ بڑی شکل بینی کربی لفظ مسلمان بھی استعمال کوئی نینوں برکوئی کرنے نفظ وہ حریف دل کی بینوں کا نظا اور ظا ہر ہے کردل کی بینوں برکوئی فرغن نہیں لگا یا جا ساتھ ۔

نیکن فربان مجابیٹے اس اوائے رحمت سے جوفدم فدم برابینے محبوب کی عزت کی محافظ تھی اگریکی فرراً ہی آسمان سے برایت نازل ہوئی۔

لَيَ يُعَالِكَ فِي الْمَنْوا كَا تَفْتُولُوْ الرَّاعِنَا وَفُولُوا انظُوْتَ وَ النظُوْتَ وَ النظُوْتَ وَ النظُوْتَ وَ النظُوْتَ وَ النَّامَ وَلَا اللَّهُمُّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْ

عصر اہمان والر إاب " واعیا" فہا چھور دو اور اس ل حکہ " انقلوعا" وہاری وار اس ل حکہ " انقلوعا" وہاری وارد اور ایک کا ورسے سند اور دان ) کا فرول سے بیے جرول ہیں الا نت رسول کا جدر حجبائے رسنتے ہیں نہایت ورد ناک عدایہ سے ۔

ده نتاخ ہی نوم ہے جس برآ سنسیانہ ہوا ہل ایمان اس لفظ کا استعمال استسمال ہے۔ تنشریکی ہی جھوڑ دیں جس بین نوہین سے معنی پیدا کرنے سے بیے کسی طرح کی جی بعیداز

بعید گنجائن کلتی ہو۔اس سے بحث نہیں کہ وہ لفظ انبینے ماحول میں اس معنی کا مخمل ہے کہ کہ اس معنی کا مخمل ہے کہ نہیں تو ہیں تا مدکر نے سے بیے بہت کا نہا احتمال تھی اس لفظ بر با بندی عائد کرنے سے بیے بہت کا نہ ہے۔

مجدب کی شان میں تو بی آمیز الفاظ کا استعمال تو بطری بات ہے۔ بیال نوول کا نوب آمیز الفاظ کا استعمال تو بطری بات ہے۔ بیال نوول کا نوب آمیز الفاظ بیت اگرجہ راعنا "کا لفظ لینے لغری منی سے انتقار سے مربی زبان کا ایک نما بت شاکسته نفظ ہے۔ لیکن چونگوشن اس لفظ کو ابنی شفاوت قلبی کا دراجہ بنا بینتے ہیں اس بیلے لفظ کا استعمال ہی ترک کردیا جائے تاکہ وشمن کو لفظ ہیں معنوی تصرف کا بھی آئندہ موقع نہ مل سکے۔

اب رہ گیا سوال گت انوں کی سزاکا ترس لیں کہ آخرت میں دروناک خداب ان کامفدر ہوجیکا ہے کیمیوں کہ برونیا وارا لجز انہیں ہے ۔ اس بیے بیاں ذکمی گتان کی زبان پرطی ع اسکتی ہے۔ رہ اس کا فلم تھا ما جا سکتا ہے ۔ بیمان جیرونٹر کی وول را ہیں کھل ہیں ان را ہوں پروہ جنتی دوڑ کم جا نا جا ہے جا سکتا ہے۔ رانعام وسزا کا مرحلہ تو انے والی زندگی میں بیش آئے گا یکین اس ونیا میں ان دگوں کا عبرتناک انجام ہی بیکھیے بلط کر بردوگ و بجھے لیننے مجھول نے محدولان و تران کی ساتھ تھے گا کہا تھا تو کم از کم بر بلط کر بردوگ و بجھے لیننے مجھول برخلاکی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔ اس سمجھ میں آجا فاکرا نبیا دے گستانوں برخلاکی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔

ايك عبرت ناك دانشان

ہات آگئی ہے نواس آبت کے نمن میں ایک نمایت عربناک دانسنان کا رہ چھیٹر نا جا ہتا ہوں ۔

رالنال نفرینا نصف صدی سے زائد کاعرصہ ہوا کہ ہندوستنان بین نفو نیزالا بمبان تعربر حفظ الا بیان اور فنا وئی دکشید بیرومیرہ جندالیسی کنا بین لکھی گئیں جن کی عبارات المنت كابون كے مفتقين كو آخرىت كے دائى عذاب سے تعين بجاسكتى -

اب می موقع نفاکدان کن بول کے مسفین، نائر بن اور مستقدین اپنی ان شفاوتوں برمنبسہ ہوتے اور اُسطے باؤں اسلام کی سلامتی کی طرف کو ساز کی کی موات کو طرف آنے لیکن فراہو نفس کے بنیطان کا کہ وہ ہے جا تا وبیوں برا تراک ہے جس کا بینچہ بر ہوا کہ اُتن صحوا کی طرح برجیگائ بیب بین گئ اور اب آنش کدہ نمرود کی طرح سارا مبندو بایک اس سے شعلوں بیں جل رہ ہے ۔ بیبلنی گئی اور اب آنش کدہ نمرود کی طرح سارا مبندو بایک اس سے شعلوں بیں جل میں اپنے گھے کا لوں میں میں این کا اور اب کے فلم کے نشیز سے مسلما نول کا سینہ اُن ج کا کھائل ہے ۔ اور نہیں بر بہنج سکے لیکن ال سے نام مندمل ہوگا۔ کہا جا سے ناک مندمل ہوگا۔

آج بھی وہ ول کرزار کتابیں جیبنی ہیں۔ آج بھی باطل فولوں کی بنیاہ گا ہوں میں بیٹھ کر دن د ہائسے مجسب کونبن کی حرمنوں کا قتل عام کیا جا تا ہسے ۔ بید د نیا ہسے بہاں سرکنی کے طوفان برکوئی بند نہیں با ندھا جا سکتا ۔ بہاں فرعون والوحیل اور بز بدو حینگیر جیسے باغیوں

بنبيرما شبرصفح سالف

حفائن تک رسائی کے بیام محدواعظم، علی حضرت برطیری رحمتر الشرعلید کی تمهیال بیان بر بیات قرآن کا مطالع چروری ب م دسول سے زہرسے نشرا بورخیس بجب وہ کتا ہی جھیب کرمنظر عام پر آ بٹی تومسنفین اور نا نشرین سے وزجوا سنت کی گئی کرجس سول کا نم کلمہ بڑھنے ہوان کی معصوم روح کو اذبیت نہ بہنجاؤ ۔ اِنگا ہ رسالت بی تو بن کرسے نم نے اپنا دشت تہ صلف اسلام سے توڑ لیا ہے۔ بجھر دوبا رہ اسلام کی طرف آ نا جا ہے تے ہونوا بنی توبہ نشرعبیہ کا اعلان کروا وران نا باک عبار توں کوا بنا کہ عبار توں کوا بنی کتا بول سے بحال دو۔

بجائے اس کے کہ وہ دائمی ہل کت کی منزل سے لوطنے ان کی تخریتِ فکرنے ان کا

دامن تفام لياينس كينبطان في النبس بريلي بطِها ألى كنم ايني تقصير كاعتراف بي س كرونا وليول كا دروازه كهل مواسب ينها رى عبادات سے جهال كفرى نزاب مينى س و کا ل اسلام کا بھی کوئی شکوئی بہلو ملائش کرہی لیا جا سفے گا . بات برطیصتے برطیصتے اس منزل ٱ گئی جاں دولوک نیصلہ کے بینے کئ الث کی خرورت بیش آ کی ہے جہانچر اس مفدمر كى لورى فأمل حرمين طبتين ك علام المشائخ اسانده اممدنين المفتيان مذابب ارلعدا ورمسنند نفا أن مے سامنے رکھ دی گئ - بالا خر مدنوں سے غور وفارا ور بحبث ونظر کے يعد حجاز منفكسس اورمالم اسلام كے تمام مفتيان شريبت اورمنائخ ہرابيت نے برقيعيلها ور فرما باکران کما برن بی کھلی بروٹی ایا نت رسول ہے ۔ توبر کے عل وہ کوئی تا وہل ان كه با درسبت كرمل مدئ ولورتبدكي وه عيار نبي حسام الحرمية تصنيعت لطيعت محدو اعظم اعلى حفرت برطوي د حمدًا لتُدعليه بي مُدكور بين جن كي نبا بران كست نول كي نحفير كي كني وه اس فدرصر ركع اور كه لي مننا خبال بن كركوني تا وبل نهين حل سكتى ا ورنه ان بن اسلام كا ضعيفت مسع سنعيف اختمال كل سكناب. اس بيے وہال كوئى" اوبل خبين بوسكنى ميسياكر بيلے متعدد حوالوں سے كز داكم هرتك ين كوئى تا ديل نبين عبل سكنى بيونكم الرُهريح بين هي ناويل جيك توكونى بات كفرز رسي مشالاً ن بدنے کما کہ دوخدا ہیں اوراس ہیں بہ نا دہل ہوجائے کرمیری مرا دمجندت مفیا ہے حکم خداہے بینی صدا کا حکم دفقا دومیں مگرم و معلّن ا دراس کی نا نبیرمی فرآن کی آبیت بیش کرے ۔۔

كاكنا تفاكر بيد ميراكهيت سراب موساكا تب تماس كهيت بي بإن جاني دول كا منافق کا اعرارتفاکہ بیلے میں ابینے کھیت کومیراب کرول کا اس سے لید تنہا رہے کھیت

جب بدیمهگرط کسی طرح سطے نہ ہوسکا تو کئی الث ہے وربیعے فیصلہ کرانے کی بات تفهری بیرودی نے کما کرمین تهار سے بیتمیر رصلی التّد علیہ وسلم ، بی کو اینا الن مانیا ہوں ان سے اخلات مے ہا وہر دمجھے بقین سے کروہ حق کے سواکس کی تھی باسداری نر کریں گئے مناقق نے برسوزج کرکر میرودی کے متفا بلہ میں لفیٹ وہ میری رہایت کرمیں گے۔ كيونكريب ابين أب كومسامان كنها بول ابيودى كى بيش كش فيول كرلى-

جنا کچرسیودی اورمنافق دونول اینامقدمر اے کر بارگاہ رسالت میں حافر ہوئے سرکارنے دونوں فرننی کا انگ انگ بیان سنا نزاع کی تفقیل بیر واضح کررہی تھی کرحق میرودی مے ساتھ ہے جیا تجیم صور نے میروی کے حق میں میصلہ ستا دیا ۔ ببودی وجاں وننا داں و ہاں سے اُکھااور باہر اُکرمنانق سے کماکداپ تومیر حیٰ سے تبہیں انکار نہ ہوگا۔ منانق نے منہ لٹکائے بیٹیا نی پر کل طوا ہے حواب دیا كرمين فصانسليمنين كزنا بمبرك ساتفرانفاف نهبين كباكبا تميين منظور موثوم ابستا مفدمه حقرت عرکے باس لے طلبی وہ بیجے فیصلہ کریں گے بیپودی نے بیواب دبانے جس سے بھی نبصلہ کرا و رسولِ خدا کا نبصله اپنی مبله بربیال رہسے گا۔

بنا بخ ووزن حضرت عمر فاروق رضی الته تنعالی عنه کے دولت کدہ اقبال پر حاعز ہوئے۔

منا نن نے مقدمہ کی تفقیل بنانے ہوئے اس بات کی بار باز کرار کی کرمیں مسلان موں اور برمبروری سے مندمین عنا وکی وجرسے یہ مجھے نقصان مینجانا جا بناہے منافق کا بیان ختم بروانتر میردی مرست اتنا کسد کرخا مونش بروگیا- کو کھی جینے کی مملت دی جاتی ہے۔

آج کی مجست میں دبوبندی مسلک سے نمائندوں سے میں عرف آننا کہنا جا بنا ہوں كرندكوره بالاكتابون ك عيادنون بي اكر بالفرض تم في السام كاكوئي مبدر النش كرلياب توجثم ماروستن دل ما ثنا وبلكن اس حقيقت سے نوتم انكارسين كرسكنے كران عبارات كالكِب رُّخ ا إ نت رسول بُرستمل ضرور الله عبين كدا كران عبار تون مين ا بانت رسول كا كونى كبيلومز برزما تو تاويل كى هزورت بى كيول بيش آتى ؟

ہیں فرآن کی ہدا بت ہے موجب اگر " دَاعِنًا " کے نفظ پر حرف اس وجہسے بإبندى ما مُدكى حاسكتى تفي كداس لفظ بي وُشمنا نِ رسول كَيْسَبُ ا لا نت كا كوئي ببلوكل سکتا نفانواسی فانون کی روشنی میں کیا اُن کتابوں بر با بندی عائد نہیں کی جاسکتی کرجن ک عبارتول بین ا ما نت رسول کا واقتح بهلوموجودسے .

لبكن با در كيميني كذفراك برصيح ابمان مزما، حسّب رسول كالجيمي غيرت بول اور خدا کی تح شنودی کا درایسی باس و لحاظ بو تا آوا با نت انگیز که ایدل کوکیکا دربائے شوریس نالروكردباكي من اناكر ونباف اسلام مي ب حينيول كى حراك سلك رسى سع وه . مجھ عاتی اور حولوگ آج اہل عشن و مجتب کی مھوکروں میں بھی مبکہ بانے کے قابل نہیں ہیں۔ وہ سروں بریکھنے اورولوں برحکومت کرتے اوراس طرح وہ لوگ علائے دین كاضجح مفام حاصل كريينني

دسویں آبت کریمئہ

شاك نُوْول \_\_\_\_ كنة بي كرسركارا فدس صلى الله وسلم معمدياك بیں ایک منافق اورایک بیودی کے درمیان کھیت میں باق طبانے بر مجار ابر گیا بیودی کا کھیت بیلے بط نا نخا منافق کا کھیت اس کے بعد نفا ہیود ''نمواریں حرف مشرکعن کاخرن جائٹنی تھیں لیکن اب نتر دمسلما ل بھی ان کے وار سسے

بات بينجنے بينجنے آخر كارسركا ركى بارگا ة كك تهجي مسجد نبرى كے عن ميں سب وك جع بويكيني مصرب فاروق اغطم صى الشدنعال عنه كي طلبي مبوئي غيرت حل كانبور ابھی نک انزانسیں تھا۔ انکھوں میں علال عشق کا ممار بیے ہوسے حاضر ارگاہ ہوئے۔ مركارنے دریا فت فرمایا۔

ماكبول عرا مدين بي مركبيا ننودس إكباتم في كمي مان كوفيل كويلي؟ حذبان کے الم سے الحصیل جائے گئی تغیب ول کاعالم زیر وزیر ہور المحف برم جانا ں بیں بنج کوشن کی دبی ہوٹی جنگاری بھڑک اٹھی تھی۔ بیجودی کی حالت ہی کھرے

عركى تلوادكمي سال كحرن سي محمى ألوده مبيل موكى - بي ساء البي عق كوسل كيا ہے جی نے آب کے فیصلے سے انکارکر کے اپنی جان کارٹ تنہ حلفہ اسل سے تولیا تھا۔ اني صفائي مبيتس كرك حضرت فارون اعظم الهى بسيط بي تنه كذف ابي ننهدار جربل عبدالت م كي آواز گرنجي ١٠ عيا مک عالم عبيب كي طرف سركار كي نوجيمن عطف موگي دم کے دم میں مفل کا ذیک بدل گیا حقرت ددے الابین نے صلائے دوا لحلال کی طر سے حفرت عرفارون وخی الله نعال عزے مفدمے کا نیصله حتایا و می حواب جو فارون اعظمن دیا نقاداس آیت فرآنی میں مینشدے بیاط دھل گیا مد شوں میں آباہ كوحفرت عمر فاردن رقني الشدنعال عنه كي مصوصيات بي سيد البي حصوصيت ريخي كرالتُّ تعلل ان کی زبان برکلم کرتا ہے۔

تكلاة ترتبك كاليؤمنون حَتَى يُحَكِّمُون وَيُمَا شَجَرَ التَّالِحَدْ مُعَدُّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْفُلُولِيهِ مُعَدِّمًا مِنَّا

"برهیج سے کرمیں بہوری ہوں اور براہینے آب کومسلان کتا سے یعکین شن لیا جائے کہ جومفد مربرا ب کے باس ہے کرا باہے واس کا فیصلہ بینبرا سلام نے میرے تن میں کردیا ہے۔ بیمسلمان موکر کنتا ہے کہ مجھے ان کا فیصانسلیم نبیں ہے۔ براہیے نمائنی اسلام کی دشون دے کراپ سے رسول خدا سے خلاف فیصلہ کوانے آباہے۔ اب آب کواختیارسے کر جوفیصلہ جاہی کردیں۔

ببردی کا بربیان شنکه فاروق اعظم کی آنجیس مرّح موکنیں فرط حلال سے جبرہ تنتما معالم غيظ مين منافق سے حرف آنا دريا فت كيا كريوكيا بيودى كا بات سجع ہے ؟" منافق نے دفی زبان سے اعترات کیا کراس نے تھیک ہی کہا ہے۔ منافق برِلغادست كالرُّم نه بت بوگها ـ فاردق اعظم كى عدالت بي ايك مرندكى منزاكے بيے اب كو ألى لمحراننظار ماقى نہيں نھا راسى عالم قروغضىب ميں اندائشرليب بے گئے۔ دیوارسے مگی ہوئی ایک موادلٹاک دہی تھی اُسے بے نیام کیا ۔ قیصنے پر ہاتھ د کھے ہوئے اہر نکلے . فرط سیب سے منافق کی انکھیں جھیک کردہ گئیں۔ غیرست حبلال میں ڈووبی ہو ٹی ایک اُواز فصا میں گرنجی " حاكم ارض وسما واست سے فیصلے كا منكرا سلام كا كھلا ہرا باغى ہے اوراس كے حق ميں عمر كا فيصله برب كراس كا سرفلم كرد باجائے " یر کنتے ہوئے ابکے ہی وار میں منافق کے مکرسے اٹرا دیئے۔ ایک کمے کے بیے لاش نرط بی ا ور کھنٹ ی ہو گئی۔

اس كے لبد مدسينے ميں اكي بھونجال سالاً كيا- بينحر لجلي كى طرح ساد سے تمرسي كيليل تُمَّىٰ جا رول طرحت سے منا فقبن غول ووغول ووٹر برطسے یکل کلی میں بیرشور بر ما بہوگیا کہ حضرت عمرتے ایک سلان کوفتل کر دبایہ دشمنا ن اسلام کی بن آئی تھئی - ابنی حکمہ اسھوں نے بیھی بروبگذارہ نفروع کرد ہا کہ اب مک نوفحد صلی الشرعلیروسلم اسے ساتھیوں کی ان کا حال بانکل اس دوست کی طرح سے جورگ جاں سے قریب ہومبانے کے بعد کیب بیک دخا ہے ہے کئی برگانے کو نوسگے لگا باجا سکتا ہے ۔ بسکن ایسے کے مذہرکوئی تنفوکن بھی گوا را نہیں کہ ہے گا ۔

انسان کی یہ عالمگیر مطرت ہے ، ہرتخص کی زندگی میں اس طرح کی دو جا د شالیں صرور مل سکتی ہیں یمکین ماتم بیہ ہے کہ فطرت کا یہ تفاضا انسان ابینے بارے ہی توسیم کرتاہے میکن خدا در رسول مے معاملے ہیں فطرت کا بیر تفاضا فرامرسس کردیا ہے ۔

براسلام وغفل کی مطرت می نوعتی کرجس فاروق اعظم نے بڑے بڑے کا قران دنیا کوزندگی کاحتی دبا۔ دمی فاروقی اعظم آج کلمڈ اسسلام سسے برگشتنہ موجانے والے مرتد کواکیے کم محصی زندہ دیجھنا نہیں جا ہتنے تنے ۔

۳- اس اکب بیت مصعی بر حقیقت بھی واضح ہوگئ کر کفروار نداد کچیز توجید ورسالت یا مدہب اسلام سے کھلم کھلاانکار برہی منحصر نہیں ہے۔ برھی انکار ہی کے ہم منی ہے کہ خدا کو ابنا خدا ، بارسول کو ابنا رسول اور السلام کو ابنا اسلام کو ابنا اسلام کو ابنا اسلام کو ابنا اسلام کو جہا ہوئے کہ بھی منصب رسالت کی نتقیص کروی جلہ ہے۔

اُن کی باکیز ہ زندگی کا اگرسیے عیاراً نکھوں سے مطالعہ کیا جائے قرمتراروں واقعات سے مطالعہ کیا جائے قرمتراروں واقعات سنجادت دہیں گے کہ جبنتک وہ زندہ دہائی کے فدوں کے بینچیان کے دل بجھے سہے۔ دہن وُدنیا کی ساری کا مراہیوں اورار جمند لویل کو اُعضوں نے ابینے جبیبے وامن سے اس طرح باندھا نفاکر کی گرہ کا کھکتا نو بڑی بات ، دھیا ہی کہ نہیں ہوئی ۔

ا بینے بیارے نبی بیال اللہ علیہ وسلم کی نوشتودی کے راستے بس اگرا بنا لا ڈلا بٹیا ہجا کی موشتودی کے راستے بس اگرا بنا لا ڈلا بٹیا ہجا کی موشتودی کے داستے بس اگرا بنا لا ڈلا بٹیا ہجا کی محدو برگیا تو اُن کی بیشرہ میں کیا دان کی درستی اور دستی کا محدو بی بیان میں کیا ہے میں کا میں مسکل میٹوں بنی کیا دہ بین کی مسکل میٹوں سے محدد ہیں بیشرہ محدد ہیں ماریک کا بیر بریا ن

قَضَبَّتَ عَيِّسَكِّمُوْ السَّلِيْمَا ،

قیم ہے آ بیدے برود دگاری کروہ اس وقت نکے مسلمان ہی تہیں ہوسکتے جسب نک کرا بینے مجھ طوں بی وہ آب کواپنا تھی نہ مان لیں اور مجرجیب آب ان کا فیصلہ کردیں قرزہ اسینے ولوں بیں کسی طرح کی خلش زمحسوس کریں اورآ ب کا فیصلہ کے مصلے دل سے تبلیم کرلیں ۔لے

تنزیج مرقع این این این مرقع زول کی روشی میں مندرجه دیل امور کونوب انجی استریک طرح واضح کرتی ہے۔ روز در رک دان اصلا

۱- کلمہ اوراسلام کی نمائش کمی کونھی لغا دست کی سزاسے تہیں بچیاسکتی۔ مدنی تا جدار کی سرکارمیں درامی گستاخی تھی کیب لغنت اسلام کا وہ سارا استحقاق جیبین لیتی ہے جو کلمہ برط مصفے کے بعد حاصل سزناہے۔

۱۰. ببیدائنی طور پر حولوگ اسلام سسے بے گا نہیں ا ورصیفوں نے کھی بھی ابیعے آب کو کلمہ طبتہ سے وابستہ نہیں کیا ہے۔ ان کے وجود کو کسی خالت ہیں بقیبت گردا شت کیا جا سکت ہے۔ ان کے وجود کو کسیتے کے بعد جرمنکر ہو گئے باا جا کا علان کرد بیتے کے بعد جرمنکر ہو گئے بااجینے آب کومسلان کتے ہوئے جنر ں شے نبی مرسل کی شان میں تو بہت آ میز رویدا ختیا رکیا ۔ اُنہیں مرکز معان نہیں کیا جا گئے یا اسلام کی زبان میں وہ مرند ہیں۔ رویدا ختیا رکیا ۔ اُنہیں مرکز معان نہیں کیا جا گئا یا سلام کی زبان میں وہ مرند ہیں۔

اے تغیبرخازن ومعالم التنزلي ميں کلبى سے طرائق سے حفرست ا مام إلوصالح وابن عياس صی الله عند سے من الله عند سے م

وقال جبريل ان عمر رضى الله عند فدق بين الحق والباطل في الفاددة والماطل في الفاددة المناطل في الله عند فدق بين الحق والباطل في الله عند واطل المناز كرديات واس ون سع اكب كالقب فارون ركها كيا.

بفيهما نثير اذفتفح سابقر)

فیرحاض با کوللب فرایا حاض مرد نے اوروض کی کم صفورا میری غیرصافری کی وج بیہ ہے کہ جبیا کہ مرکاد کو معلام میں کو اور کیا ہوئے اور او نجا بولٹا ہوں طون کم آب مے صفوراونجا ہونے کی مرابی ایٹ نیک اعال ضافع مرکز بیمٹوں۔اس پیرصفوراکن صلی الشرعلیہ وسلم نے ارتبا و فرایا۔

اِنْ اَکْ تَعْدِیْشُ بِحَدِیْرِ دَکْ مُدُوسے یہ کھی ہے تیمی قالنگ مِن اَ هُلِ الْجَدَاتُ مِن اِنْسُلِ وَالْمَالِ الْجَدَاتُ مِنْ اِنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلِ الْجَدَاتُ مِنْ اِنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلِ الْجَدَاتُ مِنْ اِنْسُلُ اِنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلِ الْجَدَاتُ مِنْ اِنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلِ الْجَدَاتُ مِنْ اِنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلِ الْجَدِیْمَ اِنْسُلُ اِنْسُلُولُ اِنْسُلُ اِنْسُلُولُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکَ مِنْ اَ هُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکُ مِنْ اَنْسُلُ الْمُحَدِّدِ قَالِنَاکُ مِنْ اَنْسُلُ اللّٰمِیْمَالُ اللّٰمِیْمِیْ اللّٰمِیْمُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمِیْمُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمِیْ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمِیْمِیْمِیْلُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمِیْمُ السُلُولُ اللّٰمِیْمِیْمُ اِنْسُلُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمُیْمِیْمِیْمُیْمِیْمُیْمِیْمُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمُیْمِیْمُولُ اِنْسُلُولُ اِنْسُلُولُ اللّٰمِیْمُیْمُرِیْمُولُ اِنْسُولُ اللّٰمِیْمُیْمِیْمُیْمُولُ اِنْسُلُولُ اِنْسُلُولُ اِنْسُلُولُ اِنْسُرُولُ مِیْمُولُ اِنْسُولُ اِنْسُولُ اِنْسُرُولُ اِنْجُمِیْمُ اِنْسُرُ اِنْسُلُولُ اِنْسُرُولُ اِنْسُرِقُ اِنْسُرُولُ اِنْسُرُ اِنْسُرُولُ اِنْسُرِیْمُ اِنْسُرُولُ اِنْسُلُولُ اِنْسُولُ اِنْسُرُولُ اِنْسُرُ اِنْسُرُولُ اِنْسُرُ الْمُعِلِمُ الْمُعُ

(تغیربیضادی ج مده) گین است اولیانم بوگانم خربت سے جینے دہو گے۔ خربت سے تمبیں ممن آئے گی اور م جننیوں ہیں سے ہو؟

اسدانها مرین ہے کہ نابت بن نبی زمان مصدانی اکبرضی اللہ نمائی عقرب خوت فالدن ولمبدکی در قبا دن ایک بنگ بن تہدر موسکتے اور کس کے آب کے تن ہے جان سے درہ اُ نادلی ۔ نواب نواب بن ایک میابد کے باس اُ کے اور کساکہ فلال تحق میرے منہدر ہوجائے کے بعد میرے تن سعے میری درہ اُ ناد کرنے گیا ہے ، اس کا اُ تری خیمہ ہے منہدر ہوجائے کے بعد میرے تن سعے میری درہ اُ ناد کرنے گیا ہے ، اس کا اُ تری خیمہ ہے ۔ اس کے تصبیح بی ایک ما تری خیمہ ہے ۔ اس کے تصبیح بی ایک ما تری ہے ۔ اس کے اُسے کھولا اس نشانی والا بندھا ہوا ہے ۔ اس کے تصبیح بی ایک ما تری ہے ۔ اس کے تصبیح بی ایک ما تری ہوئے ہوئے اللہ منہ اللہ منہ کی ہوئے اللہ منہ کی ہوئے اللہ منہ کہ منہ کہ منہ کسے درہ وا ست کری اور میر میں اور میر میں کا قرضہ سے میری درہ بیج کر قرضہ اُ ما ددی اور میرے قلاں نمام کو می اُ زاد ، کردی اور میرے قلاں نمام کو می اُ زاد ، کردی اور میرے قلاں نمام کو می اُ زاد ، کردی ۔ کردی ۔

وهٔ تُحقی حفرت خالدین ولبید کوجا کرنیا ناسع اکب نے جاکر دیجھا تواس کے قیمے سے وہ درہ اک طرح براکد ہوئی۔ اسے حفرت الدی کو صدفت بیں بھیجا گیا اوراس دی کرامت درہ اک طرح براکد ہوئی۔ اسے حفرت الدیکو صدف بی کا صال ان مسع عرض کیا گیا ۔ اکپ نے ان کی وحبیت بردورا لیرا عمل کیا ۔ اسلام بم اس دافعہ کا مندہ برہ فرمیت کی برمہلی اور آخری وحبیت ہے دا سوانعا برج امدال ) دندہ برہ درمین کی برمہلی اور آخری وحبیت ہے دا سوانعا برج امدال )

کھی نہیں ٹرٹ سکاکہ حوبنی کا ہے وہی ان کا ہے اور حوبنی کانہیں ہے ۔ اس کے ساختان کا کوئی ُرٹ ندنہیں جاہیے تواہ نون ہی کی خمیر سعے وہ رُٹ ند کبوں نہ وجودی آبا ہو۔

# كيار بهوي أيت كريمة

نشان نزول میمنول کے کمایک موقع پرسرکاروالا تبار کی خدمت بیں مفاون نزول حضرت عرف اور دو مرسے احلام صحابہ موجد دستھے کی معاملہ بچھنوا ان سے مشورہ فرما رہیں تھے ۔ بات آگے بڑھی اور گفت گو کا سلسلہ دراز ہوگیا بباں ان کسی کما کی سلسلہ دراز ہوگیا بباں ان کردگار کا ایس موقع بر بات کی رویں ان بزرگوں کی آواز بلند ہوگئی ۔ خدائے کردگار کو استے محبوب کی جناب بی برانداز گفت گوسخت تا لیب ند ہوا نقل موں سے انتہاں کے بینے فورا ہی بر ہوایت نامہ نازل فرمایا ۔

آيَاتُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كَاتُونَعُوَّا اَمْوَاتَكُهُ فَوْقَ مَنُونِ الثَّيِّيِّ وَكَاتَجُهُرُوْ الدَّبِالْقَوْلِ كَجُهْرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضٍ الْآثُ تَحْبَطَ اعْمَا لُكُمُّ وَالْكَثُولِ كَجُهْرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضٍ الْآثُ تَحْبَطَ اعْمَا لُكُمُّ وَاكْتُمُلَا تَشْهُرُونَهُ

اے ایمان والو! بی کی مار براپی آ واذکو بلندنہ ہونے دو۔ اوران سے مس طرح حبلاً کرگفت گون کروجس طرح البی میں ایک دومرسے سے کرنے ہو۔ ابسا منہوکر کمیس تمہا سے مسار سے عمال اکارت ہوجا بیں اور بہن خبر کک زہو

له حقرت تا بت بن فلیس رقمی الله عنه کجید او کبا سننے سنے اس بیلے او نبا بولئے سنے۔ جب برآیت مازل بول نوانہ برآ مخصرت مملی الله علیہ وسلم کی خدمت بن حاخر ہونے کی جائن منہو کی جنسود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنہیں بارگا واقدس میں وبقیہ حانثیہ صفحر آئیدہ یں ،

نون سوکھ جاتا ہے رہ ہے کہ انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے یے عبب ویضطا نہیں ہے طرح طرح کے معاصی کا وہ بار بارا تکاب کرتا ہے لیکن رحمت بروانی کا بیا حسان عام ہے کہی تھی نئے گناہ کے از نکاب سے وہ نیکیوں مے بچھلے وفیرے کو بربا ونہیں کرتا کھ ووٹرک کے علاوہ بڑے سے برطے برع م کے بیے بین قانون ہے کہ مجمل فی کمی جرم کا از نکاب کیا نام اعل ایس ایک فردگناہ کا اصافر ہوگیا بیجھلی نیکیوں ان بی گرمگر برثابت وبرقرار ہیں لیکن محبوب کی ثنان میں گنتائی آنتا بڑا ہوم ہے کہ کھیلی سیکیوں کا ذخیر و می نتم کر دیا جاتا ہے۔

ارسون کوکلیجه کانب جانا ہے کو جوب باری کی جناب میں دراسی اَ واز اونجی ہو گئ تواس کی سزا هرف آنی ہی نہیں ہیں کہ امثرا عال میں ایک گنا ہ کا اندراج کر لبا جائے گا۔ بلک قرآن کتا ہے کراس کے سابقہ سابھ بچھلی نیکیاں بھی منے کردی جائیں گی۔ اورع بودت واطاعت کا سال اندونونہ بھی مسنے کردیا جائے گا ،ا ورسیب سے بڑا غضیب برکہ لیط جانے والے کواس کی خربھی نہ ہوسکے گی کر عمر بھیرکی نیکیوں کا خرمن کب ن اور بیکے لٹا تنیا مت کے دن علی ہوئی خاکستر جیب سامنے آئے گئ تب اجانک محسوس ہوگا کہم لیلے گئا تھے۔

ورانخوت علم وادب کی ناریجی سے بام رنکل کرسو پیٹے ! حیب بی سے محنور درا سی او تی ا دار کرنے سے برمزا ملتی ہے ترجن لوگوں نے ان کی تنقیص شاں کو ہی ابینا شفار بنا لیا ہے ان کی بر با دلول کا کون تصور کرسکتا ہے ؟

خلائی ہلاکت نیز آزارسے اپنے نیموب کی اُمنت کو محفوظ رکھے۔ دبن و دنیا کی تباہی کے بیے ننبطان کے پاس اس سے زیا وہ نونناک ورکوئی مہنھیار نہیں کہ وہ توجید اللی کے نام بررسول عربی میلی اللہ علیہ وسلم کی طرفت سے دلول کا رُخ بیجیر و تباہے ولت ورسوائی کے اس مرحلے سے جز کر وہ نور بھی گزوجیکا ہے اس بیے وہ اس بھیدسے نفررسے عورکرنے کی بات بہدہ کرنی کی ا داز برجن صحابہ کرام کی اواز ببندہو مسترسے دہت کے اس کی بات بہدہ کرنے گئا داز برجن صحابہ کرام کی اواز ببندہ ہو مفرد بات کی دو ہی الیا ہوگیا تھا ورنہ دل کی کا نمانت توقیر رسالت کے جذیدے سے معروضی تنفیص ننان رسالت کی بات وہ خواب ہیں بھی نہیں موج سکتے ستھے۔ عالم ببیداری کی توبات ہی کہا ہے ؟

اجینے محبوب کی دفعت شان سے بیسے ورامشینت اللی کا براہنما ) ملاصطہ فرما چیٹے کہ آتنی باست بھی گوارانہیں ہسے کہ ہے حبابی پر بھی کا کل وُرن سے علامول سے کولُ البی باست صادر مہم اسے حمرصلالت شان سے خلاف ہو۔

و نستگی عشق کا اضلاص اپنی مگد پرست ول نیاز مندکا حال بھی جھیا ہوائیں لیکن نصیب کی شوکتوں کا پاس توکرنا ہی ہوگا معبوب سے تخاطیب سے بیے یہا ں الفاظ کی نوک بیک اور تعبیر کی نزاکتوں پر نگاہ رکھنا صروری ہے وہاں آ واز کا لولیجہ بھی آزاد نہیں ہے بھیرا بیت بالاہیں انداز بیان کا وہ نیورجی کی وہشت سے

بفيه مانتيرانصفح سابغت

ا س سے معلم ہواکہ انحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کولوگوں سے بارسے ہیں زندگی موت خانتے اور جنتی وروز تی موت ہے خانتے اور جنتی وروز تی مونے تک کی پرری ضربے صل اللہ تعالیٰ علیہ واکہ وبارک وسلم

اوربیھی معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہیں اور بیھی کہ وہ دنیا ہیں ہو نے والے حالات سے باخر ہیں اور بیھی کہ مقرت الریج صدیق کی خلافت عنداللہ بھی حق تھی ۔اگر ناحق ہوتی اور منداللہ حفرت علی صٰی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیقہ بلانفسل ہونے تو بیہ وصیبت حفرت علی کرم اللہ وجہہے نام ہوتی ۔ بس آنا سنتا تفاکریے تا بی شوق میں وہیں سے بینچے کو دیواسے اور سرکارے وولت سرائے عزت پرکھڑے ہوراً واز دیا نفروع کیا۔ان کی اً واز برحضور کی بیند اسے اسے عزت پرکھڑے ہوراً واز دیا نفروع کیا۔ان کی اً واز برحضور کی بیند الحقی کے اور اُنہیں دولت ایمان سے فیض باب کیا۔ ان کی اور اُنہیں دولت ایمان سے فیض باب کیا۔ انھی اس مفعل نورسے اُسطے بھی نہ سختے کہ حضرت جیر بلی ایمن علیا بھائی والسلام خدائے دوالحیل لک طرف سے اُ بیت کریمبر ہے کر نازل ہوئے۔ اَ بین کامفرون پڑھے کے بعد یا لکل ابیا محسوس ہوتا ہے کہ سلطان کا کنا سنے ابین دما باہے کہ سلطان کا کہنا سنے ابین دما باہے دربار میں حاصری ہے اواب سکھانے کے بلیے ابنی دما باہے ۔ ان ما ایک خوان جاری کیا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَ مُنَادُونَ مُنَادُونَ مُنَا عِالْحُجُرَابِ ٱكْثُرُهُمُ مُلَا يَعْقِلُونَ مُولَدُونَ مُولَوْدَ احَتَّى تَخُرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ يَعْقِلُونَ مُولَوْدًا تَعْفُو مُنَاكِدُوا حَتَّى تَخُرُجُ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لِلَهُ عَفُورً وَحِلِيمٌ مُ

محبوب اجوارگ کروں سے باہر کھڑے ہوکرا ہب کوا واز وسے نہیں ہوکرا ہب کوا واز وسے نہیں ہیں ۔
ان میں زیادہ نزایسے ہیں جو امنصب نبوت کے اگراپ سے نا بلکہ ہیں ۔
ان ان کوبے عفل اس بینے فرمایا کوا تھول نے منصب نبوت سے نیا یاب ثنان حین ادب کا نظا ہرہ زکیا کھٹل حین اوب کی مقتفی ہے جبیا کر بیضا وی ہیں ہیں ہے :
ا ذا لحق ل یقتضی حسن الاحب

(تفنير بيفادي ج م ١٥٤)

نزان کاس ایت سے معلوم ہواکہ ہے ادبیے عقل ہوتا ہے دلندا عاما دولیو بندسنے حضور صل اللہ علیہ ولیو بند سنے معلوم ہواکہ ہے ادبی حضور صل اللہ علیہ وسلم کی سنت ان میں اور شیعول نے صحابہ کا مظاہرہ کرے انبی یے عقلی برمهر نتیت کردی ہے ۔ لہٰذا دابو بند لیوں اور شیعوں کو انبیا پہنیوا مانے والا بھی مطابی ہے عقل انسان ہے (فقیر قادی رہنوی)

وا قفت ہے کرکمی کی ونیا وا خربت کس طرح ان وا حدیں نیا ہ کی جا سکتی ہے۔

تو آن کریم کی جو آیات او پر بیش کی گئی ہیں وہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکم انسانوں

کے خلاکا ہے ۔ ان آیات کی روشنی ہیں آسانی سے دریا فت کیا جا سکتا ہے کرجی مدنی

دسم کا اعز از خدائے نئیں اس درجے کا ہے ترخدا کے بندول کے نئیں کس نویم واعزاز

کا وہ سخی ہوگا ۔ درا آنکھیں بندکرے سوچھے قرمہی اکر کمال خواکی وات جرمحہ صلی الشرعلیہ

وسلم کا خالتی ہے مالک ہے معبود ہے مسجود ہے آئی لائٹر کیے خطنوں کے یا وجود وہ لینے

وسلم کا خالتی ہے مالک ہے معبود ہے مسجود ہے تا وان بندول کو ان کے دربار کا اوی سکھلانا ہے اور کمال برنا ہے زبندے حبیر تنظیم کے بیاے عرف کھڑے ہوئے ہیں

مسکھلانا ہے اور کمال برنا ہجرز بندے حبیر تنظیم کے بیاے عرف کھڑے ہوئے ہیں

کسرشان نظرا تی ہے ۔

## باربهوس أبت كرمريج

سنان نول \_\_\_ کیتے ہیں کرعین دوہر کے وقت یے تاب شیدائیں کا ایک وقت ہے تاب شیدائیں کا ایک وقد سے دور دواز کا ایک وقد سے آبا ہوا نقا روسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے وست بن رہست کی رہست ہور دواز پرمشرت براسلام ہونے کا اضطراب شرق بہاں کک کھینچ لابا نخا۔ برمشرت براسلام ہور کے کا اضطراب شرق بہاں کک کھینچ لابا نخا۔ جن اونظوں پر وہ سوار سفتے انہیں عظم بھی نربا ہے سفتے کہ وہیں سے کھیلے کھی درما فت کیا ۔

" نبی اُ تحرا آزما ں اس وقت کہاں نبیں گے ؟ لوگوں نے جواب وہا ۔ وہ اسپنے کا ثنا نر رحمت میں اً دام قرمادسے ہوں گے یہ

#### . نیرهوی این کریمیر

نسان ندول بیسے کے من نقین کا ندگرہ آ ب پیھیے اوران میں بڑھ بیسان ندول سے ابینے ولول میں کی طرف سے ابینے ولول میں کبیا لبغنی وعن در کھتے تھے اورا و برسے اسلام کا لبادہ اوٹرھ کرمسلانوں کوکس طرح دھوکہ دبیتے تھے دین کے مناز برتج گا نہیں تھی ماخر ہوتے اور مجا بدین کے لئنگر میں بھی نٹر کیہ دھوکہ دبیتے تھے دین کے معاطم میں ان کی بیروغلی بالیسی حرص اس بیرے تھی کرمسلان انھیں ابنا مسمجھیں اور کھا رومنٹر کمین کے خلاف جو تھی میں اور کھا رومنٹر کی ہے وہ اسلام اور شکا نول سے دوستی کا دم بھرتے تھے اور ہوجا باکریں کی خواتے تھے اور اندر سے وہ اسلام اور شکا نول سے دوستی کا دم بھرتے تھے اور اندر سے وشمنان اکران می کے ساتھ اُن کا تحقید سازیا زیتھا۔

اگروه مبرکے ساتھ آب کی نشر لھین اوری کا انتظار کرنے تربیران کے حق میں کہیں پہتر ہونا اور رہ جو نکو اس ناوانی کا ادبیاب حدید نیشون کی وارفنگی میں ان سے ہوا ہے ، الشریخشنے والامر بان ہے را بنی رحمنوں سے وہ انہیں معاف کروسے گا) ۔ (الجران)

ارت نه مجست کی در آن اکت ملاحظ فرماسیٹے۔ نبی کا منصبی قریقبہ ہے کہ استرزیکے وہ لوگوں کو خدا سے وا حدکا برستار بنا ہے نظا ہرہے کہ جرلوگ کا دوجید کا انتیاق کے کریج غیبر کی جرکھ مط بک اسٹے ان کی بین قراری قطعاً ابک ابسے فرق کے بیات ہے ہے کہ حس کا انتیاق سے کہ کہ کا منافی سے کہ میں ہے ۔ اس کے بیان اس کے باوجود اواز ہے مسلول انکار کرسکتنا ہے لیکن اس کے باوجود معدل ہم انگی سے کون انکار کرسکتنا ہے لیکن اس کے باوجود خدا مارے کردگار کے نیکھیے تقصد کی ہم انگی سے کون انکار کرسکتنا ہے لیکن اس کے باوجود معدل کے کردگار کے نیکھیے تقصد کی ہم انگی سے کواب ناز سے زبادہ اہم منبی ہوسکتنا روزوں معنی سوااس کے اور کیا ہی کہ بوری کا ثنات کی اسائٹ کر چھیے وہا جائے۔ معنی سوااس کے اور کیا ہی کہ بوری کا ثنات کی اسائٹ کر چھیے وہا جائے۔ مجمد وارفنگی نشوق کا بیمطلب بھی ہم گرنیس ہے کہ اوا ب عشق کی اُن صدود سے کوئی فرز کرجائے جہاں تنقیص نشان کا شبہ ہونے گئے۔

عرب کا فردہ نواز نمتیں ا بینے مہلومیں بٹھالیت ہے تراس اصان بے یا بال کانگر اداکروکہ اکیک بکر نورسے خاکسا رول کا کرت ننہی کیا ؟ اوراکیک کمھے کے بلیے تھی اسے نہ بھولوکہ وہ روسئے زمین کا بیغیبرہی نہیں ہے ۔ خدائے دوالحلال کا محبوب بھی ہے ۔ ان کی بارگا ہے مامز بائٹس کشبیرہ ادب سکھیں ۔

بیکربشری سے دھوکہ نہ کھا بین ۔ اپنے وقت کا ست بڑا زا ہدائ تقییر بریعا لم قدی سے انکالیکی نظر بندگی کا کھیے کے ا نکالاگیا نظا قرزندان آدم کو ففلت سے جو نکانے کے بینے تعزیرات اللی کی بر سپلی شمال کانی ہوگ کر محیوب دامن سے رلوط ہرئے بغیر خواکے ساتھ سجدہ بندگی کابھی کوئی زشتہ فا بل اعتبانہیں ہوسکتا متوره ك فرب بنيج توصرت جربي المين عليالت لام برايت كرميد كرنازل بوئ و دالدُنْ النَّحَدُ وَالمَسْعِدًا فِي الْمِن عليالت لام برايت كرميد كرنازل بوئ و دالدُنْ النَّحَدُ وَالمَسْعِدًا فِي الْمُ مَلُون كوفر ربينيا بمي اوروون سے كفر والے مثل الله وَمُولاً الله وَمُولاً الله وَمُولاً الله والله والله والله والله والله مِنْ تَدُلُ وَكُولاً الله والله الله والله وا

ہے کہ وہ تھیوٹے ہیں۔ آ ہے ہرگزان کا تمریم برنوائی۔ اس آ بہت کر کریہ کے نزول کے لیہ تصفور بکیر اِن کی سیار متورہ اس آ بہت کر کمیہ کے نزول کے لیہ تصفور بکیر نورستی اللہ علیہ وسلم جب مدہبنہ متون ابن میں رونی افروز ہوئے تراجیعے دوسی ای حضرت مالک ابن وحشم اور حضرت معن ابن عدی عجلانی کرحکم دبا کہ وہ مسجد هزار ہے اُسسے جاکر گرا دوا ور حبلا دو۔ (سح المر سکے بیے میں میں میں اور وفا دا لوفا د)

بصلائی کے اور کھیے نہیں ہے اورالٹرگاہی دنیا

ر این درای کا دروازه کھول کردل کی طہارت کے ساتھ اگراب اس این کربر کا مطالعہ کریے کے نوح کا لہی کی دوشنی ہیں عشق وا بیان کے بعدت سالیے سخائق آب پر روشن ہوں گے ۔

(۱) سیے بہلی بات توآب بر بیمنکشف ہوگی کرنی کی طرف سے مسلمانوں کو بترفید بنا نے کے بیے منافقین کھا واست نہیں اختیار کرتے بکر نمازا ود بنا نے کے بیے منافقین کھا واست نہیں اختیار کرتے بکر نمازا ود بنا ہے دن میں ۔ اور وال سے دن کے نام پر وہ سی دول کو اسپنے تنفید شن کا مرکز بنانے ہیں ۔ اور وال سے دن کے نام پر سے دین بنانے کی مہم جبلا نے ہیں ۔

(۲) دوری بات بر سے معلوم ہوگ کہ وہ کھکے بندوں اس کا اظہا رہبیں کرنے کر

نام برتم الفیں ابنی مسجد میں لا وُ اور دفتہ رفتہ پیغیر کی طرف سے ان کے دلول میں اس طرح کے شکوک وست ہیں فتور نبیدا ہو اس طرح کے شکوک وست ہیا ت بیدا کردو کہ ان کی والہا نہ عقیدت میں فتور نبیدا ہو جائے اور پیغیر کے گروحیان ویسنے والوں کی حرا کیک فقیدوا فقیل کھڑی ہے وہ جگر گیر سے لوٹ میائے ۔ اس نے باطلاع بھی جبی کرمین قبصر روم کے باس جارہ ہوں اور گرشش کر دیا ہمرں کرا ہی نافی بل تغیر سباہ میں مامان حرب کے ساتھ میں نے بر جیڑھا کی کوا دول نیم لوگ سامان حرب کے ساتھ نیار رہنا ۔

ان کا بیمع وضه نوهرف و کھا وسے کا تھا ورنہ دراصل ان کی نبیت برتھی کہ حب حضور گل مسحد میں نماز بڑھ کیس کے تو اُسے کرنے نہ فیول حاصل ہوجائے گی اور عام مسلانوں کو بھی اس مرکز میں اُنے سسے کوئی عذر نہ ہوگا ۔

حضور نے ہجراب ہیں ارتئا و فرما پا کرمین توانھی تیوک کے سفر برجار ہا ہموں ہو روم کی سرحد بروا قع ہے وہاں عبیا ئیول کے ساتھ ایک بدت برطامع کر درمین ہے۔ جب ہیں وہاں سے والیں آول گا تر انشاء اللہ نتماری محید میں جاپوں گا جب حضورِ اکرم سبیعا لم صلی اللہ علیہ وسمینے برغز وہ تیوک کی صم سے والیں لوٹے اور مدینہ ینام برآن مسجدوں میں جلاسٹے جارہے ہیں انفیں مرف باہری سے نہیں اندرسے بھی وکھیں۔ اس گرق سے بھی دنجھیں کہ کم شہور گشتا خول کے بچرسے ان کے بیٹھیے ہیں۔ پیشا نبول برم ون سجدوں کا داغ ہی نہ دیکھیں کر یہ نشان منا نفین کی پیشانی پر بھی نفا بیکہ بر بھی دیکھیں کرنی صلی الشرعیبہ وسلم کی طرفت سے ان کے دلول کا کیا صال ہے ؟

برجی معلم کرب کرجانے وا ہے حتبوں میں جانے وقت نینیلم دسول اورغفیدت اولیاء کا جوجذ ہر اسپیے ساتھ ہے کرگئے سنے وہ داستے میں کدا ل کسط گیا ۔اگن آباد ہولوں کوجی دیجے ہیں کرجہاں ان کے بہنچنے سے بہلے دہنی انتما و تصاان سے بہنچنے سے بعدو ہال سلمانوں میں بھیوط کیوں پڑاگئی ۔

اس کے بعد فیصلہ کرب کران حالات میں فراک کی برا بیت کرمیریم سعے اوراکیتے کیا کہتی ہے ۔ جب خاص عمد رسالت میں کفرونفاق کا ان برا جا کر ایس میں ہے۔ نوائع کے دوروریب کا کیا ہوجیٹا ؛ خدا ہماری حفاظت فرماستے۔ كربنى دحمنت متى التُدعليه وسلم كى طرفت سيص النون كوبدع قديده بنا نا ان ك تبليتى منن كالمفصدسي بلك فسيس كها كها كروه نقين ولاتتے ہيں كر بھا دا مفعد وحرف المالا<sup>ل</sup> · كى اصلاح سے م

(۳) تبسری بات بیمنوم ہوگی کرنبی کی عظمت کو محیر وق کرنے والاکوئی منته و باغی خرور ان کی گیننت پرسسے اور سلما نول میں اس کی ایمان سوز نعیمات بھیلاتے کے لیے وہ محدول کو کمین کا ہوں اور حیصا و نبول کے طور براسنعمال کرتے ہیں ۔

دم، جربتی بات بیمعلوم ہرگی کرمنجدوں بین تبلینی مرکز کے نیام سسے ان کا بنیا دی تقصہ ممسلما نوں میں تفییوسے کی تفرنتی بیدا کرے ان کے درمیان پیچوٹ ڈوالنا ہسے۔

ره، بابخ بی بات بیمعلوم بوگ کرافتر کن تردیب نزان کی مسجد بمسجد اورنزان کی مسجد به مسجد اورنزان کی مناز با گرا لیسا به زنا ترانته نفال برگزا سینه بینجر کرد و بال سیاست سینهی روکنا اور نه بینجر بین بینجر کرد و بال سیاست کا حکم دیست می اور نه بینجر اس کومنه دم کرت اور حبلات کا حکم دیست م

الله کیسی بات برمعلوم ہوگی کرمسیدا ورنمازے نام برمسلانوں کوہرگز وھوکا ہندیکھانا حیا چیٹے کینو کو حیب ان کی مسید میں جانے سے تعدا نے اسپنے پیٹمیر کوروک دباتو اہل ابیان کوان کی مس رسول وشمن نخر کیب میں شامل ہونا کیو کو درست ہوگا جس کی تنجیل سے بیدے اسفول سنے مسید بنائی ۔

(۱) ساتویں بات بیمعلم ہوگی کہ جہاں تھی نبی کی بغا دت ہے بینے کوئی مرکز فائم ہو جہا ہو جہا ہے جہاں تھی ہو جہا ہے جہا ہے جہا ہے جہاں تھی ہو جہا ہے خانم کرنے والے نام کے مسلمان ہی کیوں مذہوں ، وفا واراً تمست بران زم ہے کہ وہ اپوری قوست سے سانفدان کی مخالفت کریں اوران سے نا بیک مفعد کو بینے نفاب کرے مسلمانوں کوان کے مشرسے بجایئی ۔

ان ساری تفصیلات سے بعد مجھے مسلماً لرں سے مرف آنا کہنا ہے کہ اس ایت کریمہ کی روئشنی میں نہایت ہوشمندی کے ساتھ وہ اُن تبلیقی مراکز کا جائز ہلیں جو کلم ٹر فیماز

#### نعت رسول مقبول عليسة

میر دیدار مشاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جاہے چاندفی رات ہے اور بچیلا ہر دونوں عالم کے سرکار آ جائے سامنے جلوہ گر پیکر نور ہو محرول کا بھی سرکار شک دور ہو كر كے تديل أك دن لياس بخر دونوں عالم كے سركار آ جائے دل كا ثومًا ہوا آجينہ لئے شعلہ عشق كا طور سينہ لئے كتنے گھائل كھڑے ہيں سر راہ گذر دونوں عالم كے سركار آ جائے شام اميد كا اب سورا بوا سوئ طيبه نگابول مين ديرا بوا چھ گے راہ میں فرش قلب و جگر ددنوں عالم کے سرکار آ جائے سدرة المنتى عرش و باغ ارم بر جگد بر چكا ہے تثان قدم اب تو اک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائے آخری وقت ہے ایک ممار کا دل مجلنے لگا شوق دیدار کا بھے نہ جائے کمیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائے آج محشر میں محبوب کی دھوم ہے شان عز و کرم سب کو معلوم ہے یوں لٹاتے ہوئے رحموں کے گر دونوں عالم کے سرکار آ جانے شام غرمت ہے اور شہر خاموش ہے ایک ارشد اکیا کفن ہوش ہے خوف کی ہے گری وقت ہے پر خطر دونوں عالم کے سرکار آ جائے از: علامه ارشد القادري ارشد